

This PDF you are browsing is in a series of several scanned documents containing the collation of all research material of Prof. Kul Bhushan Mohtra ji.Mohtra ji is currently the State Incharge Library and Documentation Department, J&K BJP Headquarters, Nanaji Deshmukh Library..This material was gathered while he was working on his multiple books on J&K History.All this rare material is now offered to the Community freely.

CV:

Kul Bhushan Mohtra was born on 9th Sep, 1957 in a village Amuwala in Kathua district.

Matric from BOSE, Jammu and Adeeb from AMU. Has been awarded Honorary Professor by School of Liberal Art & Languages, Shobhit University, Gangoh, Distt. Saharanpur, U.P.

Director General, Raja Ram Mohan Roy Library Foundation nominated him as his nominee in the Committee for purchasing of Books for UT Jammu & Kashmir. Incharge of Nanaji Deshmukh Library & Documentation Department at BJP state HQ in J&K.

Actively engaged in political, social, charitable and religious activities. Always striving to serve the poor and downtrodden of the society.

Main works-

A saga of Sacrifices: Praja Parishad Movement in J&K

100 Documents: A reference book J&K, Mission Accomplished

A Compendium of Icons of Jammu & Kashmir & our Inspiration (English)

Jammu Kashmir ki Sangarsh Gatha (Hindi)

Scanning and upload by eGangotri Foundation.

File No.

# FILE NO: 27 Urdu Documents by Durga Dass Dogra (Advocate)

| Name    |    |  |
|---------|----|--|
| Address |    |  |
| Subject |    |  |
| From    | To |  |

Record File

No. 5226

SUNNY

### Table of Comparative Statement Showing Disparity at Every Point with Pok Refugees As Compared with Valley Migrants

|                                                    | VALLEY MIGRANTS                                                                                       | POK REFUGEES                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❖ AREA OF MIGRATION                                | Migrated from the Kashmir<br>Valley in 1989, which is the<br>part of India                            | Displaced in 1947 from the area, which is under the illegal occupation of Pakistan.              |
| MIGRATION<br>QUANTUM                               | Partial migration (more then<br>20 thousands are still in<br>Kashmir and earning their<br>livelihood) | Total displacement (Total Hindu and Sikh population abandoned their native land due to genocide) |
| ❖ POPULATION                                       | At present about 2 Lakhs                                                                              | At present about 12 Lakhs                                                                        |
| ❖ HUMAN LOSS                                       | A few dozens have been the prey of terrorists bulkts                                                  | About 50 thousand died in the holocaust of Oct-Nov 1947                                          |
| HUMAN LOSS<br>COMPENSATION                         | Fully compensated                                                                                     | NIL                                                                                              |
| RESERVATION IN TECHNICAL AND PROFESSIONAL COLLEGES | Reservation of wards inside and outside J&K State and special concessions of nominations and rebate.  | Nii,                                                                                             |
| ❖ MOVEABLE<br>PROPERTY                             | bag and baggage but even<br>daily use utensils like spoons<br>etc                                     | Every thing left except clothes worn                                                             |
| ❖ IMMOVEABLE<br>PROPERTY                           | Is quite safe and the stringent<br>laws are there to protect and<br>preserve the same                 | State of the property is quite unknown.                                                          |
| ❖ MONTHLY CASH<br>RELIEF                           | Rs. 3000/- per month and till date Rs. 6 Lakhs is paid to each family                                 | NIL                                                                                              |
| * RATION MONEY                                     | Rs. 600/- per month and till date about Re l Lakh is spent on each family                             | NIL                                                                                              |
| ❖ GOVT. SERVICES                                   | Majority are in Govt. services.  Many of them drawing salaries without doing any duty                 | Not even 2% in Govt. services.                                                                   |
| ❖ INCOME TAX<br>EXEMPTION                          | Govt. employees are fully exempted from the coverage of taxation slab.                                | NIL                                                                                              |
| ❖ BELLOW POVERTY<br>LINE                           | NIL                                                                                                   | More then 50%                                                                                    |
| * REHABILITATION<br>GRANT ANNOUNCED                | Rs. 1.50 Lakhs per family                                                                             | NIL                                                                                              |
| ❖ HOUSE REPAIR<br>GRANT                            | Re. 1 Lakh for repair of intact<br>houses, 3 Lakhs for repair of<br>damaged or gutted houses.         | NIL                                                                                              |
| ❖ GRANT FOR<br>HOUSEHOLD GOODS                     | Re. 1 Lakh grant for house<br>hold goods and furniture and<br>interest free housing loan              | NIL                                                                                              |

| ❖ BUSINESS LOAN                                        | Rs. 1-2 lakhs per individual for setting up any trade or business.                                | NIL                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * FINANCIAL LOAN                                       | Non-refundable grants have<br>been made liberally. More<br>packages are being announced<br>daily. | The financial position of PoK refugees is miserable. No such grants and packages have ever been announced for them.   |
| * BANK DEPOSITS                                        | Quite Safe                                                                                        | Banks are denying to disburse the deposits in the absence of Bank records                                             |
| * EDUCATION                                            | Achieved hundred percent literacy                                                                 | Educationally backward due to the indifferent attitude of the successive Govts., both at the Centre and in the State. |
| <ul> <li>CULTURAL AND<br/>LINGUISTIC IDENTY</li> </ul> | Intact                                                                                            | Totally demolished.                                                                                                   |
| LUXURY CAR     OWNERS                                  | 90%                                                                                               | 2%                                                                                                                    |

### Historical Background of PoK

Prior to 1947, Jammu and Kashmir was an independent a princely state governed by the then Maharaja (Prince) Hari Singh Ji and with the passage of the Indian Independence Act (1947) & consequent lapse of paramountcy, the princely states were technically free. But, in practice, the only option opened to them was to accede either to India or Pakistan, before 15-08-1947.

The first grave mistake was made when Maharaja Hari Singh flirted with the idea of Independence; it lured the rulers of Pakistan to forcibly annex the state of Jammu and Kashmir. Tribals were hired to attack the state of Jammu and Kashmir on October 22, a full-scale tribal invasion, backed by Pakistan regulars, was launched. The tribals occupied the major portion of state of Jammu and Kashmir after August 1947. Muzaffarabad District fell to the raiders on 23-10-1947 as the tribals assisted by the regular Pakistan forces were nearing Srinagar, Maharaja Hari Singh requested the Union of India and intimated his desire to accede to Dominion of India on 26-10-1947. The Government of India on 27-10-1947 accepted the request for accession.

After accession it became a constitutional and legal obligation of the Government of India to protect and defend the citizens of the state of Jammu and Kashmir and their property. Unfortunately the state of Jammu and Kashmir, and the Government of India failed to discharge of their duties which resulted in total migration of Hindus and Sikhs from the Pakistan occupied Kashmir and became refugees in their own state.

Despite the accession of the state of Jammu and Kashmir with the Union of India on 27-10-1947 the armed forces failed to protect the residents of District Mirpur and two tehsils of District Poonch which fell to the raiders on 24-25<sup>th</sup> of November, 1947 almost a month after the day of accession. On the account of failure of state of Jammu and Kashmir, and the Government of India to defend the areas this entire massacre occurred.

Upto November1947, almost 1/3<sup>rd</sup> of Jammu and Kashmir State comprising districts of Muzaffarabad, Mirpur and 1/3<sup>rd</sup> of district Poonch forcibly occupied by Pakistan, is now called PoK.

### ETHNIC CLEANSING

It is during this period that Hindu and Sikh families living in PoK were forced to migrate penniless, half naked, leaving behind their belongings to lead a life of destitute refugees in their own country. It was the largest exercise of ethnic cleansing after 2<sup>nd</sup> World War.

### JAMMU AND KASHMIR

AREA: 2,22,236 sq. km. out of which 78,114 sq. km. is under illegal occupation of Pakistan, 5,180 sq. km. illegally handed over by Pakistan to china, and 37,555 sq. km. is under illegal occupation of China.

- 1. The date on which in the year 1947, the accession of Jammu ad Kashmir state with the union of India took place.
- 2. The date on which district Mirpur of J&K. State fell to the hands of raiders of Pakistan.
- 3. Why soon after the accession, the Indian Govt. not send army to Mirpur and Poonch to save the life of their citizens.

- 1. What was the population of Muzaffarabad, Mirpur and Poonch at the time of fall.
- 2. The approximate number of people who were killed during genocide by the raiders at the time of fall of PoK.
- 3. The approximate number of families who could save their life and came to Jammu for shelter and resettlement in other parts of J&K and India.

- 1. The detail of relief given to each displaced family of PoK with estimated cost thereof.
- 2. The number of such families dislocated from PoK who were excluded from the rehabilitation scheme and the reasons there for.

1. Did the Govt. of India register claim of such displaced families in respect of properties and human life lost by them during the said political episode of fall of PoK.

- 1. Is there National commitment through parliament of India that the area of the J&K state illegally occupied by Pakistan since 1947 would be got liberated.
- 2. If Yes then what steps have been taken by the Govt. of India so far to implement the said national commitment.
- 3. If Yes, then why Gid, the Govt. of India allowed Pakistan to construct Mangla Dam on the land of J&K state, illegally occupied by Pakistan. Have the dislocated families from Mirpur declared as oustees of Mangla Dam.

- 1. On what subsequent year wise occasions of political conflict with Pakistan, the families migrated from one part of the J&K state to another and the detail of relief given to each category of displaced persons of 1947, 1965, 1971, 1989 and other Migrants and the detail of the financial aid being given to the each such category of displaced families so far.
- Is any relief is being paid regularly to the families dislocated from PoK in 1947 who have not been permanently resettled so far and why their due rights in respect of properties and human loss are still hanging in the cold storage.

1. Is there any reservation for the representation of displaced families from PoK in the state legislatures and parliament of India to enable them to bring their grievances and discrimination to the notice of the state Government and Govt. of India.

1. Are there any directions from the Hon'ble High Court of J&K to the Govt. of India to expedite the finalization of long pending claims of families dislocated from PoK. If so, what action has been taken by the Govt. of India in this respect so far?

# DR. MOOKERJEE'S PRESS Hindustrian Stem dand

should accept the present Constitution of India and be treated as one of the other States that formed the Indian Union. This demand was just and legitimate. Serious allegations had also been made rethe Indian Union. This demand was just and legitimate. Serious allegations had also been made regarding maladministration in Sheikh Abdullah's Government and the Abdullah's Government and the discriminatory policy pursued by him in some important respects. The decision to have an elected head and to have a separate flag should not be looked at lightly. They were symptoms of separatism and naturally created feelings of doubts in the minds of the people of Jammu as regards future development. Iopment

Dr. Mookerjee regretted that although six months had passed since the announcement by the Prime Minister in Parliament regarding the Indo-Kashmir Agreement, some of its provisions had not yet been implemented. They related to some very important matters concerning the rights and liberties of the people. The proposed situation for which the entire responsibility must rest with the Government."

The Jan Sangh had laid stress, he pointed out, on those two issues of national importance not because they were anxious that there should be trouble and disunity in the country but with the full desire to see this problem settled in a satisfactory manner of the people of the p

history.

"The Government of India has a very special responsibility." Dr. Mookerjee remarked, "for protecting the rights of such minorities and their lives and honour and specially the honour of their womenfolk since they were made to live in that country not out of their free will but out of the solemn pledges and assurances given by those very people who constituted the Government of this country today. The present policy of drift or the continuance of the policy of weakness, cowardice and appeasement will intensify popular bitterness and will create a situation for which the entire responsibility must rest with the Govern-

8/1/3

8

0 3:15H 1771317

POST BOX 424,

8 Hamam Stree WATER SUPPLY S SA SIOS



for particulars, Spare Ideal for Malaria C gallons of insectici Power Sprayer is ic by disease and loc Protect your crops

PROTECT VO

Seven Indian Silversity IW.
Calcutta University IW.
University and one from Paina University and one from Paina University and one from T.B. left recently silversity and respectively. Sears offered in Trebotov T.B. Sanatorium run by the International Student Relief. Seats in the Sanatorium was offered free to ten Indian students by the IS.R. and their passage from India was paid by the IS.R. Two students thom through the IS.R. Two students from through the IS.R. Two students from Westermist and one from Travancore who were also to leave could not get their were also to leave could not get their

| qale. pected to be made in the next two considered.
A formal announcement is ex-

Though no final decision was taken at the meeting, several names were considered. Care is being taken to select such candidates as would carry majority in the elections. It is, however, expected that Sri given the party ticket to contest from which he had been returned from which he had been returned in the last election. The name, of Sm. Sushila Mohan (Didi), is also reported to have been returned in the last election. The name, of the majority of the party ticket to contest the contest of the c

tee met on Friday to consider the names of various persons for giving the party ticket to contest the forthcoming by-elections are to be held on February 15. Last date for filing on Pebruary 15. Last date for filing Though no final decision was Though no final decision was taken at the meeting, several names

babies.

A K.L.M. spokesman in London Said a second rescue plane had left Cairo for the scene of the stranded aircraft.

Dahran is on the eastern shore of the Arabian peninsula opposite the island of Bahrein.—P.T.I.-R.

Oct Vassengers Stranded
THE HAGUE, 1AN. 2.—About of people, including 30 Britons and 25 Britons are stranded in the Persian Cull, a company applies and the Persian Cull, a company on the Persian Cull, a company applies and the Pakirstania were crew of eight.

The Pakirstan High Commission in London said the Pakirstania were Service officers and their families.

The Pakirstan High Commission in London said the Pakirstania were Service officers and their families.

The Poples and their tamilies of the Spirit and 18 British and

### behnerte stranded 48

### TRABIAN DESERT PLANE FORCELANDS IN

non-by air from Delhi.

He will participate in a ceremony at the Hindustan Airport tomorrow at which the type certificate will be presented for the first Indian designed and produced aircraft, The Hindustan Trainer II.—

The Pixty Pixty Delta Control of the Con

Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

By A Staff Correspondent
The Parliamentary Board of the
The Pradesh Congress Commit-

Congress Parliamentary

### BY-ELECTIONS DEPHI VSSEMBLY

Committee, an organisation of the refugees living at Nehru Parbat. This was in protest against the eviction order passed by the Government on 132 refugee families there. Another demonstration staged at the same place a little later in the day was organised by the Mohalla Committee, an organisation of the Committee, an organisation of the

By A Staff Correspondent.

About 50 Jan Sangh volunteers, carrying black flags, demonstrated for about an hour outside the State for about an hour outside the State Assembly premises when the Assembly was in session on Friday.

The demonstration which was in protest against the use of tear gas on the crowd assemble at a Jan Sangh meeting on December 31 last. The volunteers dispersed after an hour.

dispersed after an hour.

Another demonstration staged at Another demonstration staged at

### IVN SYNCH DEMONSTRATION BY

was sponsored by the Union Ministry 1962, was sponsored by the Union Ministry of Information and Broadcastery of Information and Broadcastery of Information and Broadcastery of Information and are campt from the Festival.

State Government did not derive any revenue from the Festival.

Mr. S. R. Kidwai, State Development Minister, told Sri Prabhu that had been consolidated so far in the State work started in Alipore on October 2, 1952, was detailed by Mr. Kidwai in reply to a question of Mir Mushtaq Ahmed, by the Villagers. A project Amed about three furlongs in length and they the Villagers. A project Executive Officer and a skeleton staff to the Villagers. A project Executive Officer and a skeleton staff to been constituted. A broject Advisory Committee had been constituted. A been constituted. been constituted.

the consumer.

FILM FESTIVAL

Sri Bhagat told Sri Daljit Singh
that the International Film Festival
mas sponsored by the Union Ministry of Information and Broadcasting. The Festival was exempt from

sales tax had been created in 1,988 cases. The Government did not think it necessary to bring about any change in the sales tax law so as to shift the incidence of the tax on the wholesale dealer instead of the consumer.

# Pr. Mookerjee Against Any Plebiscite In Jammu & Kashmir Verdict By State Consembly 3 Jam. Demanded

By A Staff Correspondent Addressing a Press conference in Delhi on Friday, Dr. Syama Prasad Mookerjee, President, Bhartiya Jan Sangh, expressed himself against holding of a plebiscite in Jammu and Kashmir to decide the State's future relation with India.

HE Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, he demanded, should immediately pass a resolution on the State's irrevocable accession to India and thus pet at rest any doubts in the mind of the people of ammu about their future.

Dr. Mookerjee disclosed that during his last visit to Kashmir during his last visit to Kashmir the Premier of that State had told him that he was prepared to pass a resolution to this effect in the Constituent Assembly but the Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru, was opposed to it.

Stressing the need for a peaceful and amicable settlement of the Jammu question, he said that if

Stressing the need for a peaceful and amicable settlement of the Jammu question, he said that if for any reason Sheikh Abdullah felt that he could not carry the people of Kashmir valley with him at the moment, there was no reason why the people of Jammu and Ladakh should not be given the opportunity to accept in toto the provisions of the Indian Constitution. tion

Dr. Mookerjee repudiated that the movement in Jammu had been instigated by the Jan Sangh and maintained that it was spontaneous and the responsibility for starting it rested with the accredited representatives of that State.

Referring to the East Bengal situation, he said that the continuance of the present policy of weakance of the present policy of weakness, cowardice and appeasement
would intensify popular bitterness
and would create a situation for
which the entire responsibility
would be of the Government.
He condemned the lathi-charge
and use of tear gas on a group of
demonstrators in Delhi on December 31 last and said that this indicated how a peaceful situation could

cated how a peaceful situation could be turned into something serious by the mistakes of local authorities.

Dr. Mookerjee said that the two resolutions on which the Kanpur session of the Bharatiya Jan Sangh session of the Bharatiya Jan Sangh, had laid special stress were on Kashmir and East Bengal. In regard to both of these the Government of India had a special responsibility. The Jan Sangh had urged that both these matters should be settled as easily as possibility. be settled as early as possible

national

to of the first chief of the first chief of the first chief of the first chiefer with the first chiefer with chief of the first chiefer with the fi CC-0<sup>T</sup>Navaji Deshunky Tiptan. BPL damm. Diditised ph eRadon man 11m. 10m ms. Sl. each. Sal. expl. single should be depondent of sl. of

المراقة والمان والمرابع المرابع المراب مى نىگانى دىدانىسى مەركى بولگۇسىدان كارى تى املىك ئى كولىرى كاكاشلار ئىدونىدان كىقالىرىن Lind wilker العامنان الكامقا لمرك والتاريخ والفراد ما الرسان المنافق المنافق المنافق المنافقة والرخام يرشاد كرجي بولة بن يونفناه ترمي بهادیتیم را سیم مال نفردشدی مسئل میده شده می را دید تحالیت بی توسی که کورده دارتورها می مشتری مندل بی بیرب به خواکم ایست انتخاص تحقی می رود بی که ایس کهی کردندن برا در بینا نوریش المُوا في فعد ما وى كاسطى ما تراكش مي - في المؤكم ين الما يون المركزي وعب الده الني زمان مركوني السالفظ بهي الني ما المسل المنافر من ويكين الهوال على الآن ين جنون كالمتعاش كركس ومعهورتي العاكم أب. المروم كاركواك كالمنورة ويتمركروه اتحاى كالما والم الم والسي في الما المرا المناسان الهوع والمعتان كوالحاق كالمعدا اوراه دان كي مديرا رسك بني كي فيرس من افركا مراد ري حرق ويديد وتحت والدرا المراباك ماميل في الدوم ك بالى كا يتماع الكالي المراكز يشيخ عبدالله بالفيركة أيتن ساز كمبلياس من و المادت مركارات موتيك عناك عمر الك على وسليك مان الداور سي ميدامدريس عبرواب ور صده فاص عقرق دريسي من ما مطالمه نيج كيطون سيريو تكما لفقه ون اور أداخ كوم المان التي سيريسي اوارد ا انون خربرس الحصى كيا بدكريها مراش كالحريث معاون كالمردر وهي ننزت كيا ملك-انى ادرايني سنائي على وبنون بنا والم كران مذرنتان سنكوالحاق كامطالبداس ووت كس كا ومراري المنازيدها ويدويون فالمبرة اوراس فالمجرز كالموحال فتركا فياسان وكاحاس كيلها والوال التكاميح وكرو きがからいると لورى قومون كيب يد بوالية قانطن ، وكر

# (31 186 in 18 18 Cost

مقائ كيدنسك اخبار كاعرف ب لكائد بريا يكينواك ماديا ب - كرجون میں برجا پرلیندی بخر یک بھاد شرحی سنگھ کی طرف سے چلائی جادی ہے۔ بینڈٹ جواہراا سف اسی ہفتہ و بی سے اعلان کیا متا کہ برجا پرلیند اور دانشر پر سنگہ ایک ہی میز کے و ہیں۔ سوشلسٹ احبار ان داو الیشیا " تعقا ہے کہ پرجا پرلیشد" ورحقیقت شیخ عبدالله ككك يتن جه- اور اس ستيراكه وكي اوط، بيركشيركو ايك فود محتارستي جانے کی خصا تباری جاری ہے -اور اس کے بالک برعکن ڈیک ککٹر نے یہ انکشات كباست كربرما برنيد كمبونسلون كى جاعستات بست ديده والست طوديد يراحاوت د مدى مى كالدورون المارس سنك و در الدر يون كمون كون كرا ال اس ا صادت به دلیسب انکشا د بی کملیم که کبورنستوں نے تین مقالات پر مرمالیت قام كريكي - ١١) سود استر- (١) جون (١٠) نيبالي - سورا شراد دعين بن بك وقدت برعا يرليندكى طرف سے متشد وا الخرك نزوع كاكئ يموداشطين میں اور اور میں میادت کے سا افر کمٹن الحاق کے نام بر- دونوں ملک اور میدور الم ہدرتی ہے۔ اور دولوں مقامات برلولیس کے سابق تصادم مورب بی سام اور المجرل اود واحكوث مين بك و تت ستيم اكره كا اعلان كياكيا ـ ادر اسى دون نیال پرجا پرانشد نے شالی د فنوں میں اتن فو مناک گرا بر شیدادی کہ حکام نے ا نا و نعیال کو دورا موقعہ پر بہتے کو اس بحال کرنے کے لئے مکن ادراس تشریح کے بعد" نوبگ" کھنا کھتاہے ۔" کمیدسٹوں کی مایا کے بین ام - كمين برسو - كمين برسا - كمين برسرام - انتخابات وه كميونسط يا ملى كنام برلطست من - برنالين تمريل يزين بناكر كراست بين ادر توزيرورك الع سوداشطر -سُيال - ادريجون من مك دفت برجا برايتوك أم بررتم بسن الا مظامره كتيسي الا ديمنس مفاي كيداسط اخياد اس اكتات يركس طرح عملانا بعد سادس اس اخياد عصص اس تدر يحيا بها مناس - كر ١٢ رؤمرك عمل - سوراسط ادرنسال من مك

وانشرتي واكثر واجندر يرمثا وف كلكترس بوسقى كالغرنس كادكمان كرتيه كا " مند وستان بن ميونك بي ذراجة تعليم مونا جامعة " يعنى بي لا كداك دديا ك ودريع" الف - ب -ب وت على " سكما ياجل - يكون المح ينابل براني رمان مين برنير داك مؤاكرا مقادادد و وسعمرنال علاكم بيون كورون بتي ا و كرانا عقا-اب اس طرلقة تعليم ك صرف كوندرى الى ره كري ب مكراس ك باديود وه عادت كعظيم بون كالبوت مزدر فتاكرت ما مطامط فرايي -

دتت سنيم اكره كا علان كس سندتها ك افتاره يم موا - ادران عيون سنيم كري عامل

الف - الله كوكر لي ياد ب سے بدی کی س فریاد

كا نام" برجا برايند"كيون - ؟

ب سے پیاے کی پاس بھیا

ت - تقريركو إ عدلكا.

يرة أرز پرديش كي داريان بين - پنجاب بين أب في وراد الكي ارس

طرح تردت نہیں یا دکرتے منا ہوگا، العت ب بتوا - بیوی ڈوائن نے میاں سُتِوا یا جر اس طرح کم:

العن سي ملكمتا . مولوى في كي دار مي برأل بال منهي وكمونا ودت بی کاطرح بہاڑے ہی می دماع میں دائل و دیا سے ادھار برعاعات

وات عن ونايد . 



Page. 25 जनसंघ की मांग

जम्मू-लहाख का भारत के साथ विलय हो

कानपुर भें डा० मुखर्जी की घोषणा

कानपुर, २९ दिसम्बर । जनसंघ के नेता डा॰ स्यामाप्रसाद अखिल भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में आज यहां पर कहा कि सरकार की पंचवर्षीय योजना के विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं है "वाहे वह हमारी आशा ओं को पूरा न करे।"

ग्रस्त है और उसे सरकार की कार्य- दिन निराशा फैली पर हमें यह नहीं शक्ति और ठीक काम करने की इच्छाओं में विश्वास नहीं है और केवल प्रति- संस्था है। कार व योजना से प्रभावित नहीं हो सकते।'

काश्मीर की स्थिति के बारे में डा० मुखर्जी ने कहा "हमारी पार्टी ने यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू-काश्मीर का सम्पूर्ण राज्य भारत का अविभाज्य अंग है। सुरक्षा परिषद् में इस मामले को भजने के चाहे पहले कुछ भी कारण हीं परन्त तीन वर्षों की घटनाओं ने यह बता दिया है कि अब इस मामटे को वहां से वापस ले लेना चाहिये।"

आपने कहा "जम्मू-काश्मीर जनता ने भारत के साथ पूर्ण विलय के लिये घोषणा की है। यदि काश्मीर घाटी के लोग इसके विरुद्ध सोचते हैं तव कुछ समय के लिये इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जा सकती है।"

जम्मू-लद्दाख पृथक् हा

"हम शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में काश्मीर के साथ विशेष व्यवहार करने को तैयार हैं और जब तक वह चाहे इसे जारी रख सकते हैं परन्तु जम्मू और लहाख को अवश्य ही भारत का अंग बना देना चाहिये जैसा कि जनता की इच्छा है। मैं यह फिर कहना चाहता हूं और निश्चय रूप से कहना चाहता हूं कि में जम्मू और काश्मीर का विभाजन नहीं चाहता ।

"परन्तु यदि शेख अब्दुल्ला अपने हठ पर हैं तब जम्मू और लद्दाख को काश्मीर के लिये कूर्वान नहीं कर देना चाहिये।



वस्वई शेषर बाजार आज बन्द इण्डियन आयरन निशेष मन्दा तापरे के अधिक सीरे बारे रोपर तो

PIR FPERIL

आपने कहा "आज देश बड़ा निराशा- जनक" थे । चुनावों में हार होने से कुछ भूलना चाहिये कि यह अभी शिशु

पंचवपाय योजना

योजना के सम्बन्ध में डा० मुखर्जी ने कहा "इस सम्बन्ध में तो वे कुछ चेता-वनी के शब्द कहना चाहते हैं। " यह आवश्यक है कि इसका संचालन करने वाले गुणशाली , उदार नेता तथा सेवा की भावना युक्त हाँ जिससे वे केवल वेतन भोगी न होकर राष्ट्र में नया युग लाने वाले हों।

पाकिस्तान के साथ किये जाने वाले व्यवहार के बारे में डा॰ मुखर्जी ने नीति में मौलिक परिवर्तन करने पर जोर दिया और सरकार को अपनी नीति वदलने के लिये बाध्य करनेको जनमत संग्रह पर वल दिया ।

भारत की विदेशी नीति के बारे में आपने अन्तर्राष्ट्रीय गुटवन्दी से पृथक् रह कर अपना घर संभालने पर जोर दिया और चेतावनी दी कि कोई विदेशी प्रभाव चोर दरवाजे से न घुसने पाये।

Jammu Agitation 'Ill Advised', Says

From Our Correspondent
SRINAGAR, Dec 28.—The Deputy
Premier, Bakshi Ghulam Mohammad, said today that nothing could reverse the decisions of the State Constituent Assembly on the abolition of landlordism, end of hereditary rule and other "progressive reforms" introduced in Kashmir.

Addressing National Conference workers, Bakshi Ghulam Mohammad referred to the Jammu Praja Parishad agitation and said, it was "ill advised". He added: "The agitation has, however, fizzled out as it lacks mass support".

Certain elements in the State and in India and other countries wanted to disturb the Indo-Kashmir relationship. "The Nehru-Abdullah friendship and Kashmir's accession to India are the best guarantees of safety of 10m non-Muslim minority. In Pakistan and 40m Muslims in India. This relationship will ensure political stability both in India and Pakistan and help the cause of world peace".

The Deputy Premier repeated the charge that the Praja Parishad was backed by communal elements in the State.

The Parishad, he alleged, had hired "bad characters to join the agitation which is violent in every respect".

He said that so far 690 Parishad agitators had been arrested in

agitation which is violent in every respect".

Ite said that so far 690 Parishad agitators had been arrested in Jammu, of whom 200 had been re-leased on submitting an apology.

DUK TURN FLAIMS

# जम्मू में पुलिस द्वारा पुनः गोली-

TWO KILLED IN
FIRING
ON JAMMU MOB
Statesman 3. Sec.

### JURY TO DEPUTY COMMISSIONER

FROM OUR CORRESPONDENT

JAMMU TAWI, Dec 29.—Two persons died and one was seriously injured yesterday in police firing on a Parishad mob about 2,000 strong at Sunderbani, about 56 miles from Jammu. This was revealed in an officia: Press Note, which added that the mob was violent and was carrying spears, axes, hatchets and lathis.

THE Press Note further stated that the mob broke open windows and doors and shattered panes of glass in the tehsil buildings, in which the Deputy Commissioner and other authorities were taking shelter. This was followed by a determined attempt to enter the tehsil buildings

"presumably to bring harm to the officers".

Some persons leading the procession were arrested. Nine constables were injured, and the Deputy Commissioner was also hit by stones, according to the Press Note.

The Deputy Commissioner considered that further forbearance on the part of the authorities would result in greater violence by the mob and put in grave danger the lives of the officers and men taking shelter in the building. He, therefore, ordered firing. Ten rounds were fired by the police, resulting in two persons being killed and one receiving serious injuries. The mob dispersed.

The Kashmir Government has appointed Mr Harikishenlal, naib tehsildar at Sunderbani, as a second class magistrate within local limits for six months.

A Parishad procession was thrice tear-gassed this evening at Kathua, 55 miles from here on the Pathankot road. The crowd is reported to have thrown stones at the police on duty and reassembled each time after being tear-gassed. Thirteen officials were injured. Three people were agrested.

Earlier Maulana Mohd Saeed Masoodi, MP and General Secretary of the Kashmir National Conference. addressed a meeting of National Conference Workers at Kathua, explaining to them the "grave consequences" of the Parishad agitation.

Today no demonstrations took place in Jammu city. Nine arrests were made in Raisi, and an unauthorized procession was taken out in Samba but no arrest was made.

### COUNTER-MEASURES

It is learnt that many National Conference workers have been sent to Punjab (I) to counter Praia Parishad propaganda. Many Parishad leaders have been touring Punjab since the agitation began. Recently Mr Durgadass, head of the movement, was reported to have gone there.

Here in Jammu strenuous efforts are being made by National Conference leaders to organize a counter-movement. Attempts are being made to rally all National Conference workers, including those who during the past two or three years have broken with the organization. Daily meetings of workers are being convened to show them the line of action they should follow in their respective illagas.

Meanwhile, in view of the Gov-

Meanwhile, in view of the Government's apparent decision to ignore Parishad satyagrahis who court arrest, the latter, it is learnt have decided to squat if they are recognized.

विषाः र भर, ऽ वायल २ हजार की भीड़ द्वारा सर-कारी दफ्तर पर हमला पत्थरों की मार से डिप्टी कमिश्नर तथा ९ सिपाही घायल

नयी दिल्ली, २९ दिसम्बर । जम्मू प्रदेश में कल दो हजार व्यक्तियों की उपद्रवी और उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाने के फलस्वरूप दो की तत्काल घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी और एक बुरी तरह से घायल हो गया ।

आज यहां प्रकाशित सरकारी विज्ञाप्ति में आगे बताया गया है कि जपद्रवी भीड़ द्वारा की गयी पत्यरों की वर्षा से सरकारी पक्ष में सुन्दरबनी के डिप्टी कमिश्नर श्री अर्जुनसिंह सप्र् तथा अन्य ९ कान्सटेवलों के भयंकर चोट आयी है।

विज्ञप्ति का कहना है कि लगभग २००० व्यक्तियों ने आस पास के इलाकों से स्थानीय परिषद के कार्य-कर्ताओं के नेतृत्व में भाले, कुल्हाड़ी तथा लाठी इत्यादि से सज्ञस्त्र होकर कल ज्ञाम ४॥ बजें सुन्दरबनी के सरकारी दफ्तर पर अचानक हमला बोल दिया।

### पत्थरां कां वर्षा

उस समय घटनास्थल पर उपस्थित डिप्टी किमक्तर तथा असिस्टेंट पुलिस सुपिरन्टेन्डेन्ट ने भीड़ के नेताओं को मजमे को तितर-बितर कर देने को टार बार समझाया। पर भीड़ ने बदले में एक कांस्टेबल को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। इसके बाद भीड़ ने अफसरों पर पत्थरों की झड़ी लगा दी। पुलिस और अफसरों ने तहसील की इमारत में बचाव के लिये शरण ली।

यहां भी भीड़ ने धावा बोल दिया और खिड़िक्यों के शीशे तोड़ डाले। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरों की जान को खतरे में देखकर विवंश होकर गोली बलाने की आज्ञा दे दी। कुल १० राउण्ड गोली चली।

कहा जाता है कि उपद्रवी भीड़ का मुकावला करने वाले पुलिस वालों में केवल ८ हथियारबन्द थे। —प्रे. ट्र. 39/1/52



organised

Page. \$59

اندوں سے بیٹ بحرکم جارے کی تلت اوراناع کا اور کیا اور کیا بی براتمور کر دیگ اور كامرية كوياني يادليمن س ايك بل بيش كري مي جس كم المقعدك الفاسع بدوية رنا بولاك ده حوالان عاره كاكى كلك بيسطى سع كيول في كانس كريسة خروری سے فروری میں ڈاکٹروی کے مشوروں کی فیس بڑھے کی ۔ فی کارٹری کرفیے الله فالله من كي " فادران شركا جنا و بدرًا - فالتي وفعول اور فدوى المياك و كالكرس سے خلاف براعد ج مع كر مكت مين كريں كے اوراس فوق كى رمانة كا فرض الخام ويعن علية فكر أو تسوى فالن مول ك ساور كامر يلز لوك فا قد كا عسلان فالسد ع سربت سے فالدہ کھاکر بخرید کرس کے۔ مارچ \_ شنگوفے کھلیں مے مرسوں کھٹے لے گا سلال دو ٹیسل کی جگہ پیلے اور زعفرانى دوسط فقاؤن س لدائس ك الددر وكوم طوث فالب وكالم فاتنانى مرج منه في أن كالله فاري ملاش كري مع -ادر كامر يوسوس سكد ورث

> جومزا نددى يى دىكما ب ده مرقى س كما ن د معدد المساوية stee blechbilden by مع والمراد والمعرفة المالة ميارة وسن

لدد ونگ كاكواه برشاد جفك يسخ كه بعديدانلان كرين كم عمر

وب كدن بو كئ بو- جارى د كل سلسله كاام " ا ور أنول نے جاب دیا رائس بر تعد مینوں باج تصوير والع مند والاسك دلآور كيلت وس

# मुख्य मंत्री चौ० ब्रह्मप्रकाश की जनसंधियों को चेतावनी

प्रशासन व शिक्ता की पूरक मांगें स्वीकृत

विरोधी व कांग्रेसी सदस्यां द्वारा सरकारी नीति की कड़ी आलोचना

(हमारे कार्यालय संवाददाता द्वारा)

दिल्ली के मुख्य मंत्री चौधरी ब्रह् मप्रकाश ने कल दिल्ली राज्य विधान सभा की बैठक में यह घोषणा की कि सरकार आ इन्दा दिल्ली की शांति भंग करने के उद्देश्य से की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में जम्हू रियत को कायम रखना है तो सरकार को गैरिजम्मेदार रलोगों की हरकतों को बहुत सख्ती से रोकना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने जोकि आम शासन प्रबन्ध की मद में २,७०,००० रुपए की पूरक मांग की बहस का जवाब दे रहे थे, दिल्ली में गत ३१ दिसम्बर को जन संघ द्वारा आयोजित हड़ताल और जल्से का उल्लेख करते हुए जनसंध के नेताओं को यह चेतावनी दी कि वे तारीखी जमाने में आग के साथ खेल रहे हैं। "ये लोग उन बुनियादों को ही उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर भारतीय प्रजातन्त्र का ढांचा खड़ा हुआ है।"

चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने आगे कहाः "आज से नहीं, पिछले ५ सालों से दिल्ली के अमन को खतरे में लाने के लिए कुछ गैरजिम्मेदार लोगों की तरफ से बार-बार संगठित तौर से कोशिशें



हुई हैं। मगर उल्टा दोष वे सरकार पर लगाते हैं कि वह बहुत सख्ती करती हैं। हकीकत में हकूमत इस वारे में जरूरत से ज्यादा नरम रही है।

अगर यही नरमी जारी रही तो हिन्दु-स्तान की आजादी और जम्दूरियत दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। अगर हक्मत ने भी कोई नरमी दिखाई तो आगे से दिल्ली की जनता ऐसी हरकतों को बर्दास्त नहीं करेगी।"

चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने सदन के एक सदस्य श्री दिलावरसिंह (जनसंघ) की तरफ मुखातिब होकर कहा: अब भी समय है, जबिक आप अपनी पार्टी को होश में आने की सलाह दे सकते हैं।"

### पूरक मांगें स्वीकृत

विधान सभा ने कल २,७०,००० और २,५०,००० रुपए की
दो पूरक मांगें स्वीकार करलीं। पहली
मांग मुख्य मंत्री चौधरी भ्रह्मप्रकाश
ने आम शासन प्रबन्ध की मद में और
दूसरी शिक्षा मंत्री श्री शफीकुरहमान

# काश्मीर सैर्किंग व पारिपद अपने मतभेद शांतिपूर्वक सुल जनसंघ के नेता डा० श्यामाप्रसाद

दुर्दा विल्ली, २ जनवरी । भारतीय जनसंघ के प्रधान डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने आज यहां सुझाव दिया कि जम्मू व काश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों तथा जम्मू प्रजापरिषद के प्रतिनिधियों को गोज-मेज सम्मेलन द्वारा अपने झगड़े शांतिपूर्वक निबटा लेने चाहिए।

डा० मुखर्जी ने यहां एक पत्रकार सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि यद्यपि जनसंघ को प्रजापरिषद के आंदोलन से सहानभति है और उसके प्रति वह बड़ी सदभावना रखता है तथापि जनसंघ ने परिषद के आंदोलन कारियों को वित्तीय या अन्य प्रकार की कोई सहायता नहीं दी है।

जनसंघ के नेता ने कहा कि परि-के जिन नेताओं को गिरफ्तार या नजरबन्द किया गया है उन्हें गोल-मेज सम्मेलन करने से पूर्व छोड़ा जाना

उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को बस्तत: डर इस बात का है कि जम्म व काश्मीर संयुक्तराष्ट्रीय जनमत संग्रह में अन्ततोगत्वा भारत में शामिल होगा या नहीं। उसके इस भय को दूर करने का एकमात्र उपाय यह ह कि भारत सरकार काश्मीर का मामला संयुक्त-राष्ट्र संघ से वापस ले ले तथा काश्मीर की संविधान सभा राज्य का भारत के साथ अंतिम व सम्पूर्ण विलय का प्रस्ताव स्वीकार करे।

डा० मुखर्जी ने कहा कि एक बार जब यह अध्याय समाप्त हो जायगा तो भविष्य के बारे में कोई सन्देह नहीं रह

जनमत संग्रह का जिक्र करते हुए मखर्जी ने कहा कि उसका तो ही नहीं उठता । जरूरत केवल इस बात की है कि काश्मीर की संविधात'

सभा भारत में अंतिम विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर दे। डा० मखर्जी ने बताया कि जब उन्होंने शेख अन्द्रल्ला को यह सुझाव दिया तो काश्मीर के प्रधानमंत्री तरन्त उसे करने को तैयार होगए लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने उनके हाथ रोक दिये।

डा० मखर्जी ने कहा कि जब संविधान सभा विलय का स्वीकार कर ले तब इस चीज को हाथ में लिया जा सकता है कि जम्म, लहाख व काश्मीर घाटी के लोग क्या

डा० मखर्जी ने कहा कि भारत सरकार व जम्म और काश्मीर की सरकार के मध्य नागरिकता के अधि-कारों, बनियादी अधिकारों, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार तथा वित्तीय विलय के संबंध में जो समझौते हए उनको कार्यान्वित किया जाय। उन्होंने कहा कि अगर इन समझौतों को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें तो इससे लोगों की यों सन्तृष्टि हो जायगी कि काश्मीर भारत के पहले से अधिक निकट आ

जनसंघ के नेता न ३१ दिसम्बर को जम्म दिवस के उपलक्ष्य में जन-द्वारा आयोजित एक शांतिपूर्ण जलुस पर दिल्ली सरकार द्वारा अश्रुगैस जाने की निन्दा की ।



MOVE "ILL-ADVISED"

Transport Workers' View

From Our Own Correspondent
JAMMU, January 2: Jammu
Transport Workers at a meeting
here yesterday described the
Praja Parishad agitation as "illadvised and fatal to the country's advised and fatal to the country's interests."

A resolution passed by them stated that "this agitation is in reality furthering the designs of imperialists and our enemies Pakistan." 20

Inquiry Ordered.

From Our Cwn Correspondent
JAMMU, January 2: The Revenue Minister of Jammu and Kashmir, Mirza Mohammad Afzal Beg, has ordered an on-the-spot inquiry into cases of alleged illegal dispossession of tenants generally caused by the resettlement of refugees ed by the resettlement of refugees

in Jammu District.

The inquiry has been ordered following a representation made to him by the Harijan members of the Kashmir Constituent Assembly.

### Jammu Patwaris' Plea

From Our Own Correspondent RANBIRSINGHPURA, Januar RANBIRSINGHPURA. January
2: A special convention of the
Jammu Provincial Patwari Association, held here on Wednesday,
demanded that the pay of patwaris should be enhanced to at
least Rs. 100 a month.

The convention unanimously agreed to hold a "fully representative session" at Samba on January 26 to adopt a formal resolution in this respect.

तीन जलूस निकाले । एक जलूस 争 दिया । मॅं से बताया न्त है। जिसमें ५०० व्यक्ति थे सचिवालय कार्यकर्ताओं पर एकत्र होगये 15 t स्थिति प्रवक्ता किया। पुलिस झपट कर बाने 本 15 神 18 सरकारी क्षत्र सचिवालय तक ब्यक्तियों परिषद 45 W H प्रतिषिद्ध प्रजा पर पहुंच मस्य एक it

our Political Correspondent lately on tour in Jammu Parishad agitation in Jammu whose State though Two opposite interpretations being appreciated official quarters in Praja

According to one section of opinion, the movement is solely political, sponsored and guided by communal groups with the object of discrediting the secular policies of the Central and State Governments. People of the contrary view are not wanting either in Jammu or in the Union. They claim that the agitation reflects discontent against the State administration and that its connexion with communal organizations is only incidental.

My own opinion, after several recent visits to the State—the latest this week—is that the correct picture is a combination of undoubted political opposition to the Congress and the National Conference and unfavourable There is no dearth of evidence to support the first view, but the suspicion, expressed in responsible quarters in Delhi and Srinagar, that the movement is part of a larger "conspiracy" is not so easy to con-

ombination of opposition to the National unfavourable to economic changes under the new res Both factors are important appear to sustain each other Briefly, communal leadershi 10

decision of the Ganatantra Parishad of Orissa to merge with the Bharatiya Jana Sangh is a distinct accession of strength to the best known of India's rightist groups which, with the Hindu Mahasabha, has been the most vocal opposition in recent weeks.

Parishad The Ganatantra backed by former heads of Orissa principalities and has given a good fight to the Congress both during and since the general elections.

The decision is symptomatic of the times. With the Congress firm-ly in the saddle at the Centre and in most of the States splinter groups are binding themselves too detached to make their voices heard.

The trend is clearly to the concentration of revolutionary groups within the Communist Party, with the Hindu Mahasabha and the Jana Sangh at the other end.

The left and the right are uncensciously leaving Congress at the centre, avoiding the extremes of both and benefiting from any virtues they might have.

The left is tremendously influenced by Russia, if not in league with Congress is neutral in international affairs and the possibility f the right ultimately seeking an Miance with foreign countries pposed to Russia cannot be ruled

But for the complication that the ght is fanatically anti-Pakistan, is possible that anti-Russian foright is es long ago have courted the Indian right.

### JAMMU AGITATION

JAMMU AGITATION

Sir,—The 'non-Kashmiri' who has tried to condemn the Jammu Parishad agitation on the ground that it is inopportune has failed to see that it is the over-zealous Government of Jammu and Kashmir which is responsible for all this fuss. Heaven would not have fallen if Sheikh Abdullah had not insisted on the hoisting of a red flag instead of the tricolour flag in Jammu at this critical time. The college incident of last year in Jammu over this red flag and the repeated warnings of the Jammu Dogras were not heeded either by the Abdullah Government or by the Indian Government. If Kashmiris could not tolerate Dogra rule in Kashmir the Dogras too cannot tolerate Kashmiri rule in Jammu. When the National Conference leaders themselves claim that accession of Jammu and Kashmir is hundred per cent complete where lies the harm in giving it practical shape by accepting the Union flag as the Government flag and the Indian Constitution as the Constitution for Jammu and Kashmir? If both these demands of the Jammu people, which are in no way communal, are accepted the agitation would at once die. The avoidance of it is bound to create suspicion in the minds of Jammu people who think that the Abdullah Government by adopting a separate red flag and a separate president is carving a separate pr etc.

J. N. DOGRA. Secretary, Jan Association. Youngmen Jammu. Mindustan Firm

في ويل و مع وصرور ويل ويأت يرجار فيد كعاميد تصرور في اديم

ك أكب ترك ل في الوالان كو غلط العد فرون فراد وطع كسندرى س والع كاذا كالما عد عالى باكر بوائد رتز جان كمزيد تيايا كر مدين س فارزا يعدد النحاص لاك إيت اصاك زخي واس واقد كالموراج كدوب كالفافاك والديني بداء كالعون سى والدوند في الراكر اليرك علاده ايك علوس المناس مناور المادي المادي يُونِدُ مِنْ أَنْ الْوَالَةِ وَالْ أَسِي كُ وَرَائِمِ الْحَرَالُولِ لَا اللهِ من الم علوس غولل شرى الله الدواور (186)

41/53

# REPORTER

के सदस्य श्री दिलावर सिंहने ३१ दिसम्बर

को दिल्ली में भारतीय जन संघ के

एक जल्स पर पुलिस की ओर से अश्र-गैस

छोड़ने और लाठी चार्ज करने के खिलाफ

काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया

जिसको विधान सभा के अध्यक्ष श्री ग्रमुख निहाल सिंह ने मुख्य मंत्रीचौधरी

सुनने के बाद रह कर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि नोटिस में केवल काम-रोको प्रस्ताव एक दो शब्दों लाठी चार्ज और अथ गैस आदि उल्लेख कर के ही किया गया है। यद्यपि समाचारपत्रों में भी इसका उल्लेख आया है तो भी मैं सदन

के नेता मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश

ब्रह्म प्रकाश द्वारा सरकारी

Sangh to stop its recent agitation and not to disturb Minister of Delhi on Saturday warned past but tolerated. he added, in the future be STAFF Government, the Sangh A Chief The lenient जनसत्तात्रश्रुगैस की गुंज आज दिल्ली विघान सभा में जन

वक्तव्य

the

anti-national

been much

had but

> He gave this warning while replying to the debate on the motion for a foken cut of RS 100 under General Administration moved by Rana Jang Bahadur. A forceful speech was made by Mr. Dilawar Singh (Jana Sangh) justifying his party's stand and condemning the action of the State Government in using tear gas on the crowd in Qazi Hauz on December 31. activities would not in

that for five years comments, had been trying it the peace of Delhi. Could not survive if peuderook anti-national were allowed to have the was essential to preserve on which the foundare freedom had been laid. If the Government failed action against them, it we people themselves to characteristics. Chaudhry

urvive if people who anti-national activities of to have their way. It is to preserve the basis the foundations of the foundations of a been laid. If, he said ment failed to take

ry Brahm Prakash said five years communal ele-id been trying to disturb or of Delhi. Democracy

If, he said.
led to take
was for the
check their

Opposition more than

a prolonged discussions all the Optook part and microscopic Congress Party

which nearly members took about 12 Cong

discussion,

विधान सभा के वाहिर विधान सभा के प्रारम्भ होने से पूर्व जन संघ के लगभग एक सौ कार्यकर्ताओं ने काली झण्डियों से उक्त घटना के विरुद्ध प्रदर्शन किया।

से कहुंगा कि वह इस घटना का सरकारी व नज़रिया बतायें जिस के सुनने के बाद में निश्चय कर पाऊंगा कि आया यह घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर काम-रोको प्रस्ताव पर किया जाय । जनस्ति । उजनवर

كانگريس و اللاع دى ب - كريوم يان س

برسلوکی کی اس دفت سفر کے اس دفت سفر کے

الملف معدل من تشتكررت بي

Dr. Mookerjee On Way To World Peace
Continued From Page 1

it was also wrong to think that the U.N. was a success with the power of

He pointed out that there was much talk of disarmament but the countries

veto.

He pointed out that there was much talk of disarmament but the countries were preparing themselves out of fear and about 60 to 70 per cent revenue of the Governments of various countries was being spent to perpetuate war.

How could the decision of the disarmament could be enforced unless the countries were prepared to surrender some of their sovereignty to an organisation or to a body of persons who would be just impartial and able to tackle the vital questions of their internal disputes, he asked and added that all this was not feasible.

CHANGE OF MIND

Unless there was a change of mind among the rulers of big countries there was no hope, he thought. It was through the message of love and affection which India had uttered for world fellowship that something could be done. These very ideals should be developed in this country and carried out elsewhere.

He said: "Let India first stabilise

developed in this country and carried out elsewhere.

He said: "Let India first stabilise and develop as a great nation. Let her be reformed in that sense and it is that uplift of human mind and great resurgence of freedom that would save the world." the world.

the world."

Dr. Mookerjee said no country at present could keep herself aloof from the rest of the world. He said that there were countries in South-East Asia which were very close to India and no attention was "paid to them by our Government." He referred to his visit to Cambodia and Saigon and said that these places looked to India for inspiration. He had seen there temples of Vishnu and Mahadev and found in their art galleries and museums all that was Indian with a stamp of Camthat was Indian with a stamp of Cam-

Earlier, Dr. Mookerjee was accorded a reception by the local Bengalis and presented an address of welcome in the Balika Vidyalaya College Hall. He left for Delhi in the night.—U.P.I.

Govt.'s Unimaginative **Economic Policy** 

Addressing a Rotary Club meeting Dr. Mookerjee, said that India's freedom should be utilised for bringing out the best in the people and building of prospergus India in which the greatest happiness of the greatest number of people would be ensured.

He added that so long as the Gov-

would be ensured.

He added that so long as the Government's policy was to allow the private sector to function in the interest of Indian economy it was essential that trade, commerce and industry should be given favourable conditions for producing to their full capacity.

He regretted that the Government's policy was unimaginative in

He regretted that the Government's policy was unimaginative in many respects on the economic front with the result that the industries like cotton textiles, jute, machine tools and deisel engines were experiencing numerous difficulties to the disadvantage of the country.

country.

Referring to the Five-Year Plan, he felt that it was anything but complete as financial policies involved in executing the Plan needed further scrutiny and large-scale capital projects would be incomplete unless arrangements were made in this country for the manufacture of machinery and spare parts which would be continuously needed in India in the long run.

Dr. Mookerjee said the Govern-

needed in India in the long run.
Dr. Mookerjee said the Government's policy with regard to the handloom industry was shortsighted, and hoped that a co-ordinated policy ensuring the progress of both large-scale and small-scale industries would be formulated to the lasting good of the country.—P.T.I.

'Abolish Monarchy In Hyderabad'

> MOOKERJEE'S CALL TO GOVT. Jan

Continued from Page 1. Col. 8.

there did not want to take a chance with the question of accession to India. Since they were not sure what the result of the proposed plebistic under the proposed plebiscite under the U.N. auspices would be, they were keen to see to it that at least they were allowed to join the Indian Union. They could, he added, he reassured only if the listle was withdrawn from issue was withdrawn from the Security Council and the State Constituent Assembly adopted a resolution that State's accession to India was final. The nature of the accession could then be worked out in consultation with the representatives of all the parties concerned.

parties concerned.

The Jan Sangh leader deplored that though six months had elapsed since the Nehru-Abdullah ed since the Nehru-Abdullah Agreement regarding the enforcement of certain provisions of the Indian Constitution in the State of Jammu and Kashmir was reached, it had still to be implemented.

mented

mented.
Dr. Mookerjee saw no justification for denying the right of self-determination to the people of Jammu and Kashmir if Sheikh Abdullah was still not confident of persuading the inhabitants of the Valley to fully accede to the Indian Union.

### DELHI DEMONSTRATION

He referred to the occurences the capital on December 31 hen "peaceful demonstrators in the capital on December of when "peaceful demonstrators were tear-gassed and lathi-charged without any provocation." It "reckless and authorities proved how "reckless and thoughtless the local authorities can become and aggravate popular feelings." He asserted that there was no ban on public meetings and the sponsors did not propose to defy even the verbal that they that they meeting had been orders that the meeting had been banned.

The Jan Sangh leader referred to the situation in East Bengal. He said that the report of the Basic Principles Committee of the Pakistan Constituent Assembly had exposed the theocratic bly had exposed the theocra character of that Government.

### HYDERABAD ISSUE

Dr. Mookerjee also gemanded the abolition or monarchy in Hyderabad and division of the State so that it could be merged with the neighbouring States. The demand, ne said, was based on the will of the people. Even the Hyderabad Congress had been pressing this demand, he added.

Hyderabad Congress had been pressing this demand, he added. In conclusion Dr. Mookerjee said that a seven-man delegation was proceeding to Jammu to observe the situation and report to him. Also the Executive of the Jan Sangh was meeting in Delhi on January 25 and 26 to discuss the situation in Jammu. Addressing a public meeting, Dr. Mookerjee said that the election of a separate and of State and adoption of a separate flag and constitution were definitely symptoms of separatism and must not be treated lightly. He charged that a reign of repression had been let loose in the State with the knowledge and agreement of the Prime Minister, Mr. Nehru. He demanded that the arrested leaders of the Praja Parishad—their number was nearly 1,300—should be released Parishad—their number nearly 1,300—should be rele and invited to a round-table cussion for an amicable se released settle-

ment of the dispute. Among those who a

### FIRST-HAND REPORT LUMMAL NO.

Jan Sangh To Send T. Delegation

From Our Special Correspondent KANPUR. JAN. i.—The Working Committee of the All-India Jan Sangh which met here this morning for two hours decided to send a seven-man delegation to Jammu and Kashmir to obtain first-hand information about the stitution, there

obtain first-hand information about the situation there.

Disclosing this at a Press conference, Dr. Syamaprasad Mookerjee, President of the Sangh said that the delegation would simply observe the situation and submit its report and has been specifically instructed not to interfere in any way in the activities of the Praja Parishad. The delegation would consist of Thakur Lala Singh, Deputy Speaker, Rajasthan Assembly, Sri Hardutta M.L.A., Rajasthan Assembly, Sri Hardutta M.L.A., Rajasthan, Sri Gurdutta. President, Delhi State Jan Sangh, Sri Umegfi Singh M.L.A., U.P., Col. D. M. Bhaduri, General Secretary, West Bengal Jan Sangh, Sri Chiranjial Missa, Advocate, Jaipur and Sri Premnath Josh of Ambala, Proceeding further, Dr. Mookey esaid that the need for sending such a delegation has further been increased by the fact that reports about the Jammu situation are quite contradictory and sometimes even misleading.

SATAGRAHIS FOR JAMMU Referring to the idea of sending volunteer satyagrahis to reinforce the Fraja Parishad movement in Jammu, he said the Sangh wanted a peaceful settlement of the issue and if it could not be checked in time it might lead to consequences which might prove undesirable for the country as a whole. Dr. Mookerjee, who had to face a barrage of questions of all sorts right from the aims and objects of the Sangh to international issues, replied-each of them most confidently and clearly. In reply to the question regarding the future e-sonomic set-up he said that the Sangh wanted to establish society where private enterprise would be allowed to have full play but not to the exent it might iurn into big combines and cartels. Taking up of enterprises by the State would mean subservience of man to machines and that was possible only in a totalitarian regime which hinders the progress of the individual, he added. He declared that if democracy was to exist private enterprise and freedom to the individual for his economic betterment should be allowed. Elucidating views on the Cassless society, he said th

# Making Kashmir's Accession To India Irrevocable DOWN BY

From Our Staff Reporter

DR. SYAMA PRASAD MOOKERJEE, President of the All-India Jan Sangh, said in New Delhi on Friday that Sheikh Abdullah had told him that he was prepared to ask the Kashmir Constituent Assembly to adopt a resolution making the State's accession to India irrevocable and that he had been prevented from doing so by Mr. Nehru.

21153

Citing a speech of the late Motilal Nehru in this connection, he said that Prime Minister Nehru had committed a mistake by allowing Sriramulu die because according to the late Motilal Nehru it was the responsibility of the Government to prevent its people from committing suicide specially when it was aimed against the Government's policy and backed by popular support. Motilal Nehru had said this in a rejoinder to a statement issued by the then Home Member of the Viceroy's Council when Gandhiji had undertaken a fast.

He wished Hindi in Devnagri script should be compulsorily tought in all the States but it should not be foisted on them in suppressing the legitimate claims of the regional languages. He pleaded for a uniform Devnagri script all over India.

Dr. Mookerjee hoped that in coming days there would remain only three parties in the country and it may be that apart from Jan Sangh only Congress and Communists may survive. As regards the position of the other parties he said they would choose their allies to merge in.

arties he said they would choose their lies to merge in.

NETAJI BOSE
Concluding he laid great emphasis on instituting an enquiry into the alleged death of Netaji Subhas Changra Bose and wanted that the Government of India should take this step at the earliest so that unnecessary confusions about him might be cleared. He also suggested that the Lal Quila, which symbolised the achievement of Netaji's goal must be named after him as Netaii Fort

The Jan Sangh leader, who was addressing a press con-ference and later a public meeting at the Ramlila Grounds on the issue of the Praja Parishad agitation in Jammu, said that it would be fatal for the Government of India fatal for the Government of India to underestimate the strength of the movement which was gaining momentum every day. He appealed to Mr. Nehru to take the initiative and help in finding an amicable and honourable settlement of the dispute between the Parishad and the Abdullah Government. ernment.

The Parishad, he added, was not to blame if the State authori-

ties provided a convenient handle to the Pakistan Government by creating a reign of terror in Jammu and intensifying popular discontent.

According to r. Mookerjee, Dr. the root cause of the present agitation in

Dr. Mookerjee was Jammu feeling of continued uncertainty regarding the future. The people

Continued on page 7 col. 6 - C

जनसंघ के जम्मू प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति (टाइम्स आफ इंडिया न्यूज सर्विस )

कानपुर, २ जनवरी । अखिल भार-तीय जनसंघ के सात प्रेक्षक जम्मू व कश्मीर राज्य की आन्तरिक स्थिति सम्बन्धी सब वातों का पता लगाने के लिए शीघ्र ही जम्मू के लिए रवाना होंगे जनसंघ की कार्यकारिणी ने इसके लिए सात सदस्यों को नियुक्त किया है। गुन भारत

सात सदस्यों के इस अतिनिधिमंडल में श्री लालसिंह--उपाव्यक्ष राजस्थान असेम्बली, श्रीहरिदत्त-सिकेटरी संयुक्त दल, श्री उम्मीदसिंह एम. एल ए. उत्तर प्रदेश और श्री प्रेमनाय जोशी अवाला भी है। 35/00%

जनसंघ सम्मेलन के प्रस्ताघ अनुसार जनसंघ के अध्यक्ष द्वारा एक संघर्ष समिति भी नियुक्त की जायेगी। जिसे पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं की समस्या पर भी विचार करने का अधिकार होगा।

O. Nanaji D

7. Page.

THE UNIVERSAL PRESS SERVICE. MACRAS-2, INDIA.

Clipping No.....

Name of Merrop per Bombay Obroniele
Published at: Bombay.

Published 22/1/52 Page 2 Column No. 516

# Kashmir Must Accept Full Integration

### MOOKERIEE'S POSER TO ABDULLAH

NEW DELHI, July 20, (UPI).

DR. Shyama Prasad Mookerjee, President of the Bharatiya
Jan Sangh, said here this evening that if Sheikh Abdullah regarded himself as an Indian first and then a Kashmiri and then a Muslim, he should have no hesitation in accepting full integration of Kashmir with India.

Parishad Workers Meet In Jungle

Decision To Agitate More Effective Common Correspondent; Jammu Dec. 26.—An important two-day meeting of about 50 Parishad workers was held this week under the chairmanship of Shri Durgadass Varma, Dictator Parishad movement who has been declared by the Government an absconder. It was said in a Parishad press release that the meeting took place in a jungle near Riasi about 54 miles from Jammu and was also attended by Shri Makhanlal, a member of the Parishad Working Committee, who has been touring India ever since the Parishad movement began. He acquainted the meeting with outside reactions.

A press release added, "It was decided to run the movement on more effective lines, and some other important decisions were also made. The meeting also considered how to meet Government violence and wrong propaganda."

The participants from all over Jammu province expressed that people in their respective regions were prepared to make any sacrifices for the agitation, concluded the Parishad alleged harassment of the people by police and militia at Chhamb after the incident of 14th December there in which one man was alleged to have been killed by police firing. It made similar allegations about the behaviour of the police at Nowshera. According to the press reclase a large number of places have been raided at both these towns in search of Parishad workers. It also said, six persons offered themselves for arrest at Basohli on December there in which on great insistence by saturgraphs they were allowed to arrest at Basohli on December there has been at first refused to arrest them but on great insistence by saturgraphs they were allowed to a press them but on great insistence by saturgraphs they were allowed to a press them but on great insistence by saturgraphs they were allowed to a press them but on great insistence by saturgraphs.

The authorities at first refused to arrest them but on great insistence by satyagrahis they were all arrested.

Addressing a largely attended public meeting in the Gandhi Grounds Dr. Mookerjee declared that the main point about Kashmir was not regarding the Maharaja's future of even the flag, but that since Kashmir was an integral part of the Indian Union, it should agree, at no distant time to be integrated with India just like any other Part 'B' State. If one or two local matters require special treatment, this can be separately examined in an atmosphere of goodwill and mutual understanding he in an atmosphere of goodwill and mutual understanding he said. The Jan Sangh leader,

60-minute speech reviewed the Kashmir problem, East Bengal situation, food policy of the Government of India and the Preventive Detention

Referring to Kashmir, Dr. Mookerjee said that in fact the Maharajah's rule had largely come to an end and he is nothing but a mere constitutional head with no special responsibility. Whether the rulership will continue or not is not peculiar to Kashmir and it has to be decided in respect of the whole of India by none else but the Indian Parliament. Dr. Mookerjee observed. What they wanted was a uniform system for the selection of the Governor or Raj Pramukh of every state within the Indian Union including Kashmir.

Dr. Mookerjie was not prepared to treat the flag question as a minor issue.

Referring to the "growing deterioration" in the East Bengal situation. Dr. Mookerjee expressed the fear that if the expressed the fear that if the

matters.

NO PARTITION

He expressed surprise over the fact that the Kashmir Premier had charged his critics with a desire to partition Jammu and Kashmir. All that had been suggested was that 'I Sheikh Abdulla and his supporters remained stubborn, then a possible solution might be to allow Jammu and Ladakh to integrate fully with India and the Kashmir Valley to have a limited integration. Referring to the "growing deterioration" in the East Bengal situation, Dr. Mookerjee expressed the fear that if the situation did not improve a disastrous calamity would befall India. He was simply amazed to find that the Pakistan Minister for Minorities had referred to the unabated exodus of non-Muslims from East Bengal as a natural event in this part of the year.

FOR

From Our Correspondent 28 Dec. The nday Standard TAWI (Jammu), Dec. 27. KRISHENDEV SETHI, Secretary Jammu National Conference addressing a meeting in Basoli Tehsil said the agitation launched by the Praja Parishad was aimed to

safeguard feudal interests. Its approach was reactionary.
He said if the agitation was not checked Jammu would become another Korea. interests.

Earlier Kisans of Basoli took out a procession shouting slogans like 'National Conference Zindabad' and

'National Conference Zindabad'.

'National Conference Zindabad'.

A meeting of national conference workers was held at Basoli.

It was addressed by Mr. Mubavik.

Denuty Finance Minister, Kashmir.

Mr. Mir Kasim, Chief Parliamen-tary Secretary also addressed the meeting.

A procession of 600 people including women was taken out by the Praja Parishad at Kathua.

The processionist demonstrated outside the police station and jail. Three arrests were made by the po-

Three arrests were made in Kishtwar and six in Basoli in connection with Parishad agitation.

At Udhampur 35 Parishad women took out a procession. Three of them were arrested. Three

114-37 - 1 Alco

# Rajouri People Attack Dec.

JAMMU, Dec. 27.—The present Praja Parishad agitation in the Jammu and Kashmir State was characterised as 'sinister and misleading,' and severely condemned at a largely attended public meeting held in Rajouri recently. agitation

In a resolution passed unanimously at the meeting, the State Govern-ment was assured of full support in

suppressing "this anti-national agi-tation." Sunday Standard Mr. Autar Krishert Secretary, district National Conference, Poonch, has also stated that the people of Poonch have full faith in the leadership of Sheikh Abdullah and that they demand for strict measures be

taken against the agitators.
In Basohli also, near here, a big procession of kisans was taken out on Wednesday. The members of the procession were shouting pro-National Conference and anti-Praja Parishad slogans.

received of the

برزيكا وفيا أأرلها مريشاك بريس أوف سي مراه

Section 50 of the Kashmir arrests made. According to an here, was today imposed Udhampur and Samba." No arhowever, made at these taken out Agitation banning meetings no arrests made. According official information reaching were u Agitati December 26: Parishad processions were processions were -P.T.I. Jammu Rules "small proce in Udhampu rests were, h places. Se Defence 1 あれかみしろんりんとうくの 到このかりかり

و أب كلفيزا كالفونس من حياد شخاص مله يرها برنشد كم علوس مرجما ركبا حب منه وكور كوبرها برنشاريته مر

Sardar mischevious reports had Kashmir vernacular condisclosed

prison for Parishad in Jammu o a prison 8 as ಜ described the news contradicted into arrested mnesnu also the

President. He said that all Government offices in Jammu were decorated with Dr. Rajinder Prasad's Government had imposed a ban on displaying photograph of the Indian accommodating photographs, coction.

From Our Own Singh, pressmen, that AMRITSAR. newspapers, : The ban and 7 a.m. Parishad has been between 7 p.m. and 7 a.m. ORDEREL municipal procesoffered Own Correspondent presumably today. ban December movement AMa.
A traffic be.
Aich had been
Province the

check the move

JAMMU,

the

some today

in sou

December

Jammu Ban On

as not detained later re-rom the later by police last night were later leased at some distance from described persons Twelve persons leading slons in defiance of the bethemselves for arrest tod were taken into custody limits of Jammu city.
Twelve persons lea Three officially

reports from the moffusal today unauthorised arrests showed that an unauthor ression was taken out Kathua and three arrepersons, leading Official, showed

d pro-ay in made.

ن يري ي ي جيدن در يوسون كا اخار بريكا به ١٠٠٠ پرلیند کے طات دیزوبیش یا بن دركرون شي قرارد ياسيم الرجا

a proces-ban. Stemolard arrest-Udhampur toreceived here. City.-PTI. arrested procession processions 27.-Three were taking out Arrested persons were Parishad volunteers v ed by the police at U day, for leading a program to a report r Three persons were sion in defiance Kathua Two



# ताश्मीर के भारत में विलय पर श्री नहरू ने बाधा दी

--डा० सुकर्जी

(कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा)
नयी दिल्ली, २ जनवरी । अखिल
गरतीय जनसंघ के अध्यक्ष डा. श्यामा
साद मुकर्जी ने आज यहां एक प्रेस
गंक्षेंस में भाषण देते हुए कहा कि शेख
ख्दुल्ला ने उससे कहा था कि वे कश्नीर संविधान सभा से कश्मीर को
दूरी तरह भारत में मिलाने संबंधी
प्रस्ताव स्वीकार करने को कह सकते
हैं, किंतु उन्हें ऐसा करने से श्री नेहरू
ो रोक दिया।

आपने कहा कि यदि शेख अब्दुल्ला मभी भी कश्मीर घाटी के निवासियों को भारत में पूरी तरह मिलने के लिए नहीं कह सकते तो जन्मू व कश्मीर की जनता को आत्म—निर्णय का अधि-कार न देना न्यायपूर्ण नहीं।

### निजाम को हटाने की माँग

डा. मुकर्जी ने मांग की कि हैदराबाद निजाम को समाप्त कर दिया जाय या राज्य को विभाजित कर समीपवर्ती ज्यों में मिला दिया जाय । आपने हा कि यह मांग जनता की मांग है । हां तक कि हैदराबाद कांग्रेस ऐसी गंग करती रही है ।

अंत में डा. मुकर्जी ने कहा कि सात यिवतयों का एक शिष्टमंडल जम्मू में स्थिति की जांच के लिए जा रहा है। जनसंघ की कार्यसमिति भी २५ व २६ जनवरी को जम्मू की स्थिति पर विचार करने के लिए बैठक कर रही है।

# लाठियों-गोलियों से जम्मू-आंदो-लन को दबाया नहीं जा सकता

डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा नेहरू व अद्दुल्ला सरकार की चेतावनी

(हमारे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा)

विल्ली, २ जनवरी । भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डा. इयामाप्रसाद मुखर्जी ने आज शाम को रामलीला मंदान में एक विशाल सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुए करमीर की अञ्चुल्ला सर्कार व भारत की मेहरू सरकार को चेतावनी दी कि जम्मू व कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलीन करने का जम्मू प्रजा परिषद का आन्दोलन न्याययुक्त एवं देशभिवतपूर्ण है, अतः उसे लाठियों—गोलियों से हरिगज दबाया नहीं जा सकता । आपने यह रचनात्मक मुझाव दिया कि सभी गिरफ्तार सत्याप्रही नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को तत्काल रिहा किया जाय और जम्मू व कश्मीर के सभी दलों के नेता एक साथ बैठकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को खुले दिल से समझने का प्रयत्न करें औरदेशहित को दृष्टि में रखकर कोई ऐसा समझौता कर लें जिसमें सब की इज्जत बनी रहे ।

डा. मुखर्जी ने आरम्भ में कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अलग अलग विचार करना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से—खासकर सुरक्षा कौंसिल के हाल के प्रस्ताव को देखते हुए.—हमारी यह दृढ़ धारणा है कि कश्मीर का मामला सुरक्षा कौंशिल से वापस लिया जाना चाहिए।

डा. मुखर्जी ने कहा कि कश्मीर के विलय के प्रश्न पर जनमतसंग्रह करने का अब प्रश्न ही नहीं उठता।

हमने मुरक्षा कौंसिल से कश्मीर के विलय के प्रश्न का रेनिपटारा करने के लिए नहीं कहा था। कश्मीर तो भारत का अंग है ही। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया था और उसी की हमने शिकायत की थी। यद्यपि मुरक्षा कौंसिल पाकिस्तान को आक्रमणकारी मान चुकी है, फिर भी उसके अनुसार जो कार्वाई करनी चाहिए, उसे करने के लिए वह तैयार नहीं है। ऐसी स्थित में मुरक्षाकौंसिल से भारत 3/1/3

- ऐ से वापस लिया जाय पूर्वीपाक के अल्पसंख्यकों की रज्ञाकी द्वायित्व

भारत सरकार पर :डा मुखर्जी का भाषरा

( प्रथम पुष्ठ का शेष )

### अब्दुल्ला-सरकार का रवेया

डा. म्लर्जी ने कहा कि जम्मू व कश्मीर विधानसभा को विलय के बारे में त्रन्त अन्तिम निश्चय कर लेना चाहिए। उसके बाद प्रश्न यह रह जाता है कि यह विलय किस अंश तक हो । ऐसा प्रतीत होता है कि जम्म कश्मीर की वर्तमान सरकार, रक्षा, यातायात व वैदेशिक सम्बन्धों को छोड़कर अन्य मामलों में राज्य के लिये अलग विधान बनाने के पक्ष में है। बस, इसी प्रश्न पर कश्मीर की घाटी के लोगों तथा जम्मू और लहाख की जनता में गंभीर मतभेद उठ खड़ाः हुआ है।

भारत के साथ संपूर्ण विलय की मांग करते हुए जम्मू में जो आन्दोलन चल रहा है, वह उचित व न्याययुक्त है। उस इलाके की अधिकांश जनता इस मांग का समर्थन करती है। यद्यपि लहाख इस आन्दोलन में शरीक नहीं हुआ, तो भी यह तो सभी जानते हैं कि लद्दाख चाहता है कि या तो उसे संपूर्ण रूप से भारत में विलीन कर दिया जाय, या कम से कम उसके विशेष दावों को उचित रूप से पूरा करने का आश्वासन दिया जाय।

### परिषद का रुख

यह कहना बेतुका है कि प्रजा परिषद का आन्दोलन पाकिस्तान की सहायता करता है। प्रजापरिषद ने अपनी ओर से जबरदस्ती संकट खड़ा नहीं किया है। उसके नेताओं से बातचीत करने पर मझे माल्म हुआ कि वे भारत सरकार व अवदुल्ला सरकार से इज्जतदार समझौता करने के लिए उत्सुक हैं। बल्कि उन्होंने तो यह स्पष्ट घोषणा तक की थी कि यदि जम्मू व कश्मीर को भारत में संपूर्ण रूप से विलीन कर दिया जाय तो वे प्रजापरिषद को भंग करने के लिए तैयार होंगे।

### अब्दुल्ला सरकार की जिद्द

अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू के प्रति-निधियों का दष्टिकोण समझने का कभी प्रयत्न तक नहीं किया। बल्कि प्रजापरिषद की निन्दा व गलत चित्रण करने की ही मुहिम चलाने में वह व्यस्त है।

जम्मू व कश्मीर के लिए अलग राज्य-ध्यक्ष का च्नाव तथा अलग झण्डे की स्वीकृति उस अलगाव के लक्षण हैं, जो इस राज्य को भारत से ज्यादा से ज्यादा दूर ले जा रहा है। और तो और, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार, **मुप्रीमकोर्ट** 

के लोग एक न्यायोचित ध्येय की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो भारत के अन्य भागों के लोग अथवा पार्टियां उनका समर्थन करें, तो वह कोई पाप है क्या ?

३१ दिसम्बरको दिल्ली में जो घटना-यें हई, वे इस बात का प्रमाण हैं कि भारत के लोगों पर जम्मू की घटनाओं का कितना गहरा असर पड़ा है।

### अधिकारियों की ज्यादती

दिल्ली में सभाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हौजकाजी में सभा न करने का आदेश समय पर संयोजकों को नहीं दिया गया। कांग्रेसियों के प्रयत्नों के बावजुद दिल्ली में सम्पूर्ण हड़ताल रही । एक शान्तिपूर्ण जलस सभास्थल की ओर सभा के सूचित समय से दो घंटे पूर्व जा रहा था। फिर भी पुलिस ने उस पर लाठी चलायी और अश्रगैस छोड़ी। इस प्रकार, एक साधारण सी बात को अधिकारियों ने अपने अनुचित व्यवहार से बहुत उलझा दिया।

### जनसंघ का अधिवेशन

जनसंघ के कानपुर-अधिवेशन का उल्लेख करते हुए डा. मुखर्जी ने कहा कि भारत के विभिन्न भागों से एक हजार के करीब प्रतिनिधि उसमें शरीक हए और हजारों की संख्या में जनता ने उसमें भाग लिया । जनताने अधि-वेशन के प्रति जो असीम उत्साह का प्रदर्शन किया, उससे इस बात का परि-चय मिला कि जनसघ के प्रभाव को कितना बढाया और फैलाया जा सकता

### पूर्वी बंगाल की स्थिति

पूर्वी बंगाल की स्थिति का उल्लेख करते हुए डा. मुखर्जी ने कहा कि इस स्थिति को जल्दी से जल्दी सुलझाने की आवश्यकता है । पूर्वी बंगाल के ६० लाख हिन्दुओं व अन्य अल्पसंख्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब पूर्ण रूप से भारत सरकार पर ही आ पड़ी है। भारत सरकार को अब इस प्रश्न पर अविलम्ब सख्त व दृढ़तापूर्ण कदम उठाना चाहिए।

पाक विधान परिषद में बुनियादी सिद्धान्त-समिति की जो रिपोर्ट हाल में पेश की गयी, उस से यह बात विना किसी सन्देह के स्पष्ट हो चुकी है, कि अल्पसंख्यक लोग वहां पर गुलाम बनकर अथवा जबरदस्ती अपना धर्म बदलकर ही रह सकेंगे, स्वतन्त्र नागरिकों के रूप में नहीं। यह उन सिद्धान्तों के विरुद्ध

Page. 5.

والمكناه فالمعنى كيفي المتعالية والمالية والمالية of the property to the the state of the second عربي المال المال المالي جوال عداد الم المرور المناطق الم المرور على المراد المرور المراد المر تعمل العادة ردهاداول عاري من من القرار الدور العراق دمرة تعب من عمل من دواري من المركم الدورية والدور العراق والم ب ماكم النجابان في لينك كالت والالعبيدي - يوم الخداس ى باروا كوششوش من من من كدده احترون برجاري فانسانها أو من الشرف مجار كه الرا با مع برداد يا مع ما مراكبات و سفرخط المناسج المراكبات المان والمنافظة المان ال کام کا دوروس وی زندگی خطرے میں فیط کی اس با بن در ای کولالگاند کا کا کو روست می بادر ای اور ایک بحث ای بوا به مرحوال کا ای ای ایک بخت ای بوا به مرحوال کا ای ای ایک بادر ای بادر ایک بادر ای क्षित्व हारे हे किया है। के प्रवेश के किया किया है। ة دادىك بات سوي يا به دورات به دل آنداد ميد كوفيل رائب اب ده آزاد مورسی را به العداد منافظ در ما در المراب بن المندوسان منافظ المرابع ا مرواندہ دران دوس ایک ان بورر ہے کا عبداللہ ان مورو کے اس اللہ ان موروث کے اس موروث کے اس میں اللہ اس میں اللہ ا کے اس میرکو التوامی تو دال سکتا ہے۔ لیکن جمال بنس سکتا۔ سنی آرموں برادر طلم رسے دیجے ہے۔ بالا تسمر سنیا آرموں کا اسمان ہے لیکن اس کے سائق اس كايناهي انتخال مع

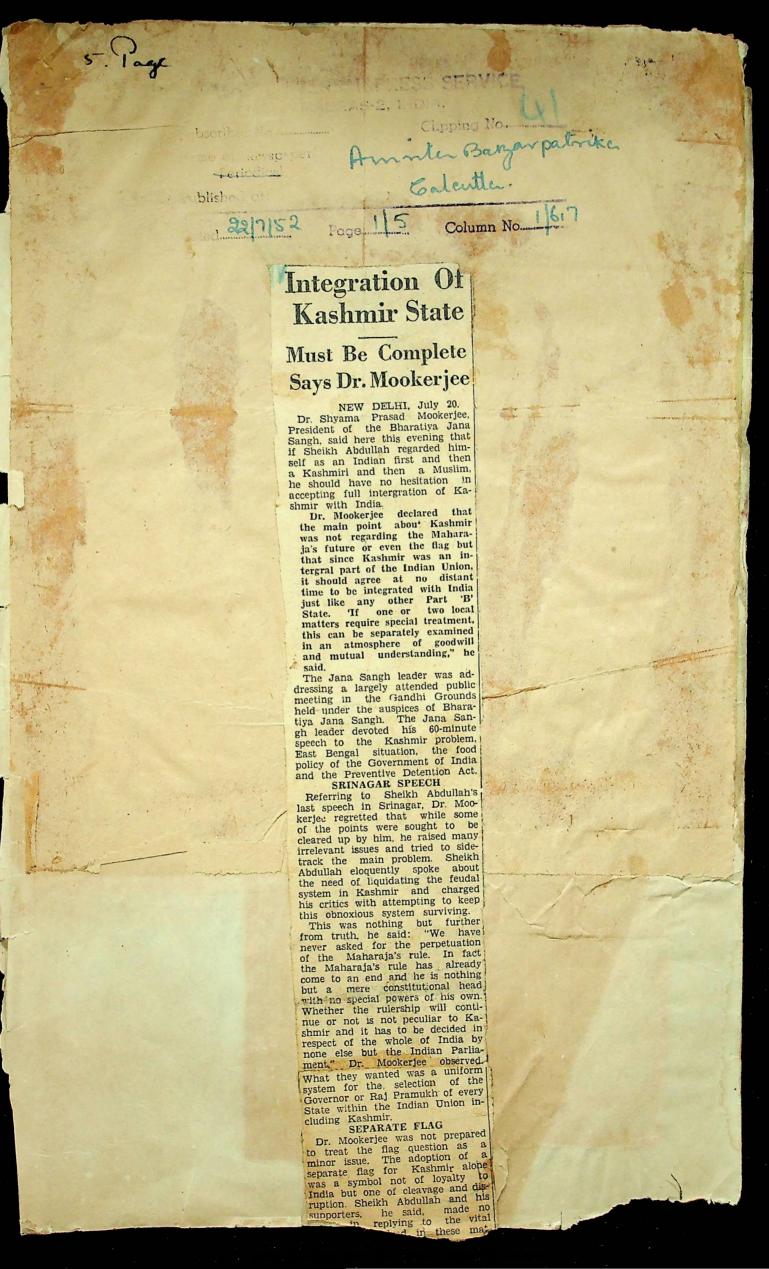

HE UNIVERSAL PRESS SERVICE, ADRAS-2, INDIA.

Clipping Na....

Statemen Contenta.

Published at:

Dated 22 1152

Column No.

# Organisers Go Underground 700 Parishad Workers Arrested So Far

(From Our Special Representative)

Arrested So Far

(From Our Special Representative)

JAMMU, Dec. 22.

Well over 700 arrests have so far been made in Jammu province in connection with the Parishad satyagraha which entered its second month today. Amongst them are included few members of the Parishad High Command and some retired Dogra Revenue and Army Officers. At least a hundred training organisers are believed to be working underground under the direction of Lala Durgadas Verma, Dictator of the Parishad campaign who has since been declared an absconder. They are at present reported to be organising a no-tax drive. During the last month the State police, which is being assisted by the Kashmir Militia and contingents of the Punjab and Madhya Bharat police have resorted to firing at Samba Ranbirsinghpura, and Chhamb. Tear-gas has been used on agitators at Udhampur and lathi-charges have been made at about half a dozen places. Only one person, refuge goldsmith was alleged to have been killed in one case which it now under judicial enquiry.

66 ARRESTED IN 1 DAY

Although arrests continue to be made in the countryside police har been ignoring demonstrations by the Parishad volunteers in Jammicity for some days past. The number of persons arrested on any single day in the city was 66 las Wednesday when police adopted the new technique of releasing those arrested after taking them to distant places even as far as 60 miles. A smaller number of satyagrahis has been, since offering for arrest which the police is now refusing to accept. The ban however, under Defence Rules on public meetings and processions has been further extended for two months.

ABDULLAH'S ATTITUDE

Meanwhile the attitude of Sheikh

months.

ABDULLAH'S ATTITUDE

Meanwhile the attitude of Sheikh
Mohd. Abdullah Kashmir Premier
has been arousing considerable
speculation in local political circles. Since last about the fortnight
he is not known to have conferred
on the Jammu situation with anyone except the Sadar-I-Riyasat
Karansingh who has since left for
Delhi.

### Mookerjee Urges **Full Integration** Of Kashmir

NEW DELHI, July 20.—Dr S. P. Mookerjee, President of the Bharatiya Jan Sangh, said here this evening that if Sheikh Abdullah regarded himself as an Indian first and then a Kashmiri and then a Muslim, he should have no hesitation in accepting full integration of Kashmir with India.

Dr Mookerjee declared that the main point about Kashmir was that since Kashmir was an integral part of the Indian Union, it should agree at no distant time to be integrated with India just like any other Part B. State B State

The Jan Sangh leader was addressing a largely attended public meeting on the Gandhi Grounds held under the auspices of the Jan Sangh. He devoted his 60-minute speech to the Kashmir problem, East Bengal situation, the food policy of the Government of India and the Preventive Detention Act Referring to Sheikh Abdullah's last speech in Srinagar, Dr Mookerjee regretted that while some of the points were sought to be cleared up by him, he raised many irrelevant issues and tried to sidetrack the main problem. Sheikh Abdullah eloquently spoke about the need of liquidating the feudal system in Kashmir and charged his critics with attempting to keep this obnoxious system surviving.

this obnoxious system surviving.

Dr Mookerjee said: "We have never asked for the perpetuation of the Maharaja's rule. In fact the Maharaja's rule has already come to an end and he is nothing but a mere constitutional head with no special powers of his own. Whether the rulership will continue or not is not peculiar to Kashmir and it has to be decided in respect of the whole of India by none but the Indian Parliament."

What they wanted was a uniform system for selection of Governors or Rajpramukhs of all States within the Indian Union including

within the Indian Union including Kashmir.

Dr Mookerjee was not prepared to treat the flag question as a minor issue. The adoption of a separate flag for Kashmir alone was a symbol not of loyalty to India but of cleavage and disruption. Sheikh Abdullah and his supporters, he said, made no efforts to reply to the question about the vital principles involved in the matter. They resorted to the easiest way of dubbing their opponents communalists and reactionaries.

He expressed surprise over the

munalists and reactionaries.

He expressed surprise over the fact that the Kashmir Premier had charged his critics with a desire to partition Jammu and Kashmir. All that had been suggested was that if Sheikh Abdullah and his supporters remained stubborn, a possible solution might be to allow Jammu and Ladakh to integrate fully with India and Kashmir valley to have a limited integration.—UPI.

Continued from page 1 column 4) different, but the total reaction has been a multiplication of discontent.

content.

Dispossessed landlords, already hurt over the loss of ancestral property, have been reminded that their statutory share of 23 acres each has much less value than smilar allotments in the Valley, where production is appreciably higher owing to the greater tertility of the soil. Since those affected in Jammu Frovince are mostly rindus, the hardship assumes a discriminatory aspect.

Forming assumes a discriminatory aspect.

Credulous Hindu villagers, brought up to believe in the traditional patronage of successive Hindu Rulers, are being told by Parisnad propagandists that life under a "Muslim' Government, which remains "independent" in most material partculars, would mean loss of rengion, Like the old familiar cry of "islam in danger", this stogan finds ready listeners.

To the small Rapput community, to which manarapa man Singh belongs, the disappearance of the Dogra dynasty has meant a double privation. As the most privileged class under the former. Ruler, the Rappus have lost not only in material benefit but also in prestige. From the runing class of yesterday, they have been turned into ordinary lost, with the disadvantage, in some cases, of being marked men.

Not many people outside the State know that under the Manaraja the Dogra Rapput was automatic choice for the State army. As a memoer of the community, he was also exempt from being required to take a licence for firearms. While the second privilege has been abolished, under the new regime, chances of recruitment to the armed torces have been limited by the disbandment of the State forces so that the Dogra Rajput must now take his opportunity with the rest, for entering the Union defence forces. When it is remembered that the Dogra Rajput has not only lost his old ancestral privileges but that he is at present ill-equipped to adjust himself to the new conditions, the conclusion is not difficult to reach that he is the most disgruntled clement in the population. During my tour of Jammu Province this week, a young Rajput, when asked about his education, drew himself up with pride and almost snorted back: "We are Rajputs. We do not go to school". His answer suggested that mine had been a tactless question.

\*\*DRASTIC CHANGES\*\*

This pathetic love of ignorance in question.

DRASTIC CHANGES

This pathetic love of ignorance in a proud and brave community may have parallels in other parts of the country, especially in Rajasthan, but nowhere else have economic and political changes been so drastic as in Jammu and Kashmir. This remark is not intended to vilify Sheikh Abdullah's truly great work for his people, but the fact remains that any aurisciable section of the

woman that he's suitor to convince vali It's usually easy fo

harshly by parents often incensed treate l'houghtful people a

ing to get — and riknow the reason it's usually exasper

of [ulmish it's sometimes

could never for men they feel tl dom have much ti 9. Designing women

# DR. MOOKERIEE

By EXPRESS Staff Reporter Express R. S. P. MOOKERJEE on Friday demanded withdrawal

of the Kashmir complaint from the United Nations.

The Jan Sangh leader, who was addressing a Press conference in Delhi, reiterated his plea for a round table conferrence between the representatives of Kashmir Government and Praja Parishad to solve the present dis-

Rasnmir Government and Praja
Parishad to solve the present dispute.

He also demanded that the Kashmir Constituent Assembly should
pass a resolution "finally and irrevocably" acceding to India.

Dr. Mookerji said that the East
Bengal situation was fast deteriorating and referred to the Basic
Principles Committee report of the
Pakistan Constituent Assembly which he said "demonstrated the true character of Pakistan."

He added that the report showed that "people belonging to the minority community in Pakistan will not be allowed to live there as citizens enjoying equal rights."

NO AID TO PARISHAD

Dr. Mookerji denied that his party had sent any financial or other aid to the Praja Parishad agitators though he said it fully sympathised with their movement.

Dr. Mookerji revealed that Sheikh

with their movement.

Dr. Mookerji revealed that Sheikh

Dr. Mookerji revealed that Sheikh Abdullah in his talks with him had caid that he was willing to accede fully to India but Prime Minister. Nehru did not allow it.

Dr. Mookerji criticised the Delhi authorities for using tear gas on a "peaceful procession" organised by the Jan Sangh in Delhi on New Year's Eve in observence of Jammu Day.

Day.

Later, at a public meeting which was addressed by the Jan Sangh president, a resolution was passed demanding "judicial inquiry" into the matter.

SATYAGRAHIS 20 ARRESTED

Page. 45

From Our Own Correspondent

JAMMU, January 2: About 20 Parishad volunteers were taken into custody last evening for taking out an unauthorised procession in Jammu city.

A Parishad press release alleged that some days back the authorities made some satyagrahis forcibly bathe in the Jammu canal. A number of them were released there and then, while the rest were taken back to jail where they were not given any blankets, as a result of which one Nathuram got pneumonia. He was sent by the police in a very precarious condition to his house, where within 24 hours he expired. The police left three others also at their houses in a very dangerous condition. ous condition.

terday.

The seven-man delegation includes Mr. Lai Singh, Deputy Speaker, Rajasthan Assembly, Mr. Hari Dutt, Secretary, Sampukta Dai, Mr. Ummed Singh, M.L.A., Uttar Pradesh, and Mr. Premnath Joshi, Arabala.

A Committee of Action, which will be appointed by the President of the Jan Sangh in pursuance of a resolution of the Conference on Kashmir, will also be authorised to deal with the problem of East Bengal Hindus. Sangh To Send Observers
From Our Own Correspondent
KANPUR, January I. Seven observers of the All-India Bharatiya
Jan Sangh will shortly leave for Janmu to find out the full facts
regarding the internal situation in of the delegation to new Executive a Jan Sangh yesy the r regarding the h.
the State.
The members of vere named by the h.
wmittee of the r.

الله الما تام كينيون دان مديد والمامة

Doen Express Statement On Belhi Incident

From Page 1, Col. 6

road. The crowd refused and be-came still more threatening. Fear gas was used to disperse them after which the crowd dispersed. No lathi-charge was made.

After the question-hour on Friday, the Speaker told the House that he had received notice of an adjournment motion from Mr. Dilawar Singh. He said that before war Singh. He said that before giving his ruling on the motion, he wanted to hear the Leader of the House, Mr. Brahm Praketh, and wanted to hear the Leader of the House, Mr. Brahm Prakerh, and ascertain the facts of the incident. He asked the leader to make a statement of facts

Mr. Dilawar Singh said that first he should be allowed to introduce

the motion and then the Chief Minister could be asked to give a reply.

Mr. Jang Bahadur Singh also felt that before the Leader of the House vas asked to make a statement, Mr. Dilawar Singh should be allowed to introduce the subject.

The Speaker ruled that he would first hear the Leader of the House before coming to any conclusion.

KASHMIR POLITICAL **WORKERS' CONVENTION** 

A convention of a section of political orkers of Kashmir was held in New elhi on Dec. 28 and 29, Representa-Delhi on Dec. 28 and 29, Representa-tives of the Kisan Mazdoor Conference, Delhi on Dec. 28 and 29. Representa-tives of the Kisan Mazdoor Conference, the Kashmir Socialist Party, the Kashmir Democratic Union and the Kashmir Peoples Party attended the convention which was presided over by Pandit Premnath Bazaz. Various resolutions were adopted at the convention dealing with the present situation in Kashmir and suggesting ways

the convention dealing with the present situation in Kashmir and suggesting ways and means to end it.

The convention, in a resolution, deplored the complacency of the United Nations Security Council in settling the dispute and wanted it to order the Nations Security Council in settling the dispute and wanted it to order the withdrawal of all "outside armies" from the State, conduct a free and impartial plebiscite under the direction of Adm. Chester Nimitz and utilise the services of the National Militea Dogra Armies, Azad Kashmir forces and the Gilgit Scouts to maintain internal order during the interior period.

The appointment of the Yuvaraj Karan Singh as Sadar-i-Riyasat of the State was also criticised by the convention. It urged an early and democratic settlement of the State's accession issue.

urged an early and democratic settlement of the State's accession issue.

The present ruling party of Kashmir and the administration came in for strong criticism. In another resolution, the convention alleged that corruption was rampant in the Government. It urged the Government of India immediately to appoint a commission to inquire into the affairs of the State.

The lot of the working class was still miserable, the convented contended, and said that nothing substantial had been done to improve it.

The curtailment of travel facilities by the State Government was also strongly

the State Government was also strongly opposed. The restriction on the movement of people from the State to India was "a violation of the fundamental rights of the citizens," the convention said, and called for the immediate repeat the permit system. PRAJA PARISHAD

under the firm leadership of Sheikh Abdullah and Bakshi Ghulam Mohammad, prevented any harm being done to the minorities in the Valley. Sheikh Abdullah still speaks with emotion about the tolerance and secularism of the Valley Muslims and of the communal hatred of the Hindus of Jammu.

BITTER REFERENCES

Frequent bitter references continue to be made by the State Premier to the Jammu Hindus participation in the partition massacres. Both in his public speeches and private conversation he repeatedly alludes to incidents which, in the judgment of many people, are better forgotten. Added to this factor are Sheikh Abdullah's regular thrusts at Dogra rule which only increase irritation in Jammu. Whether he is conscious of it or not, the State Premier's overt attitude to Jammu breeds suspicion and distrust among people who regard themselves as dispossessed and out of favour.

At least partly for this reason, the National Conference was never able to establish itself fully in Jammu, which made it the easier for Hindu communal leadership in that province to influence sections of the population most affected by the new régime's economic policy. Over the past five years, relations between the State Ministry and the National Conference as a whole, on the one hand, and the people of Jammu, on the other, have been growing progressively worse.

An improvement would still have been possible had Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference. This was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference. This was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference. This was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference. This was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference this was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference this was a cause for regret on two grounds. In the first place, Sheikh Abdullah's displeasure not developed into visible indifference in the population from communal influence became weak

That the politically conscious among Jammu Hindus realize the implications of their campaign, which, if unchecked, would lead to partition of the State, was clear from my talks with them a few days ago. It was obvious that those in active support of the Parishad were no less aware of the danger than those who opposed the agitation, with this difference that the former are in a desperate mcod. Their cry for Jammu's complete accession to India, they told me, was a confession of despair.

Praja Parishad leaders opposed the July agreement between India and Kashmir, especially after Sheikh Abdullah's assurance to Valley Muslims on his return to Srinagar that it did not amount to a reduction in the State's autonomy. Hindu suspicions in Jammu were confirmed by the delay that has occurred over the implementation of all but the two clauses relating to a separate flag and an elected head. Those guaranteeing Fundamental Rights, Supreme Court jurisdiction and financial integration remain unattended to.

Much is being made by Parishad supporters within the State and outside of police "atrocities" to check the agitation in Jammu. Such allegations are largely unfounded. My own experience, gathered during four days' tour of the province, shows that the situation is being handled by the authorities with praiseworing tolerance. With a total police force of 3,000, operating in a territory from Leh to the Pathankot border, and without even a teargas contingent of its own, the State Government cannot take stern action even if it wanted to.

This is particularly so because the Union armed forces and the State Militia are being scrupulously excluded from executive action which Parishad supporters accuse them of being, State Ministers and officials, while doing their unpleasant duties, feel pained over their responsibility. They know that administrative action, thoug necessary is not enough and the State or in Delhi, seems willing to take the first step,

Later AGITATION wary (13:23) (0 (5)) سادس نے گذشتہ شب سونے کا رادہ کیا ہی تفا کہ ریکہ نبخا کمنا لیر محصا وارد مہا۔ فروقامت باده ليسين كري سيزباده فرتفا . يرطامند رتمي مري كمر- بالثت عصر المسي مفد عاندي من دارس من مسارس من المرافي فرنشه على المساكر من الما ميكوني حرافل المنابي من المسال كما الدين عن المالية اور در سول کرکم فرنتوں کے نام قراسی انداذ کے مدلے ہیں۔ درمارہ سوال کیلی اگر جر کمی بہت تو بھر ۔ جزائیل - فلے انہا۔ سائیلولا جبی بہتھا میکین فریاد جیل مامیٹرا فیل میں سے کوئی ایک اعرور رپوں کے م اوريدى كريفة من بور صف كها يا ين فرت زنين بيرانام رايون فادر المال دے - من ملف در ان مال اور مول وا ت کے ۱ الله مراث فر مروا لیگا اس کے بداید نیا بادری وارد موگا ، نہیں الروای سلام کفتے آبا موں ا و ف به المراس مراد و المراد المراد المراد المراد المراد المراد مين الكيا لوداع كادد المراد المراد المراد المراد المراد المراد من المراد المرد المراد المراد المراد فرو كا دراده مزنا قراب نه بها شرور ندر كونهي بواليا بوانا الكروه خاف الرق م يوز تعديد كليوانا توسرى توسن ميد مير اس ملر ان كامز ف دخال مرف و المرافق و المرفق و المرفق و المرفق المرفق الم مبغرى كے اوراق ميں محفوظ و كه سكو - محصد امريكمد ، برطانيد - روس جيدي - فران اوردومرے ملكوں ميں اساكولي آ دى دكھا كي قد ديا جوميرى كاركرد كي كا مبتز بن مكيميان تا بت بير سكتا ہر - واون كے مرئے سے پيلوا بن زند كى كے بخر يات كا خور ا كُلُمُنْ كُونَا ما فَقَا - اور سَن المُهِن نَقِ كِما بَعْ لَيْ يَوَلَّى رام كُمَّا بَهِن مَارَهُ مِينُونَ كَاهِ مِانِن تِلَا لَكُ كُلُكُ - اس مَعْ مَرْ زَيَا وه اورلم هِ هَا . ولا برس كاداج مني نفا اس له درانتي أور كم ولا الله عروهان را - كول س كردين كمي وين - اورنبت سيل ماؤن كي كصريبان ويد تن دين سيجران سے ملی جانی واشی والوں کا وستن ہے ، اور کمیون طبی نگر منج کے اوتا دہیں ۔ آب المسیح وزارت کے خلاف مرا میکیڈہ کی تعد نیز رہی ۔ سام بن کور بڑ مید اس فی سائیبر باسی ایٹر بم کا چر میں ا ۔ سندریہ کو در دگر دہ کا دورہ مرق ا ۔ و اکرو سند بال میکی لنجاب اسمیلی بریمبون کی درے باد با رکھو اُ جھا آنا ۔ اور شربنی بتا دفي الوفها مرياني لافق دبي دورس الموزير منكل ها - اورمنكل دلال رنگ ف دے اس نے دنیالی تھٹ بھی ننب کی سرز میں برمرزہ تھندا اسرا یا۔ اوراس محدرماؤن كا ما في ان في نون عدر أن مديكيا - سرارون دوعين حيمون معازاد در بی و جالندهرس ال در در مقبول منیا و در در نیز او برسال تفریم ترانا کوئی را عد سیرالال دومید ملل داس رس سرخ منگل کوشهاس لیندید اور وه کوژاه بهشاد کودوسری تشام کارون برتر تیج دنتیاب و است طرح می اگرچه و نگریم اطنبارست کا سرفادگی این م الريش في دهادن كرتاب -اس مي مال عمر كسون في ادراكا نبول بن محورته كى مات جيت علي ربى وورسال كرا فرى مفية مين اكالى اوركميولسك الم شرو شكر بو التي اورم مني الفاظ معود بوسي الله المراق الرميولسات المراق الم جي خاذى سي مي كميرنسف لو توريدا در طاو كما في سرا ريس ده اسان برسال بعر ادن طفتریان افراق دسی جیدن بر برجا برایندکی طفة ي دونا موئى - دا حكوث كاسمان برسيان فك الحج في في كومداد مقاد عدف مغرفالا - مدماس بها مزهرا بهامت كي غشري مزداد موئى علم بخرم كه مامرين كافيال به كام به فهام اردن طفت يان مقاددن كه مدح في فيم بنيس ملكردسي سامني مالان كرف كراك وبي بو منبوستاني حافد كي طرب مجرم كم طوريه مين ارب من اورمرداك من الك كامريك المراوية المرادية المرادية picophish childring

المورية المالا والمالا والمالا

# INTEGRATE JAMMU AND The LADAKH WITH INDIA

# Dr. Mookerjee's ADDRESS TO SANGH CONFERENCE

" JAMMU and Ladakh must be fully integrated with India and if Sheikh Abdullah is adamant, Kashmir valley may be recognised as a separate state within the Indian Union", said Dr. S. P. Mookerjee, delivering his presidential address to the first all-India session of the Jan Sangh here to-day.

Speaking at length about the skuation in Kashmir Br. Mookerjee said, "Our party has made it abundantly clear that the State of Jammu and Kashmir is an integral part of India. Whatever may have be old Lioj the reason for the original 1150.1 ference of the case to the Secret rity Council, events during thuis last three years definitely indy

But if Sheikh Abdullah is nor neded constitutionally in the Line stitutionally in the line stitutional line stitutionally in the line stitutional line stituti State within the Indian Union, at receiving all necessary subventions and being treated constitutionally in such manner as Sheikh Abdullah and his as Sheikh Abdullah and his

India Needs Psychological

Kaviraj Pt. Durga Datt Sharma, Vaidya Vachaspati will be at his

EKAYKOLAM & TRIVANDRUM BANGALORE - COIMBATORE DELHI - BOMBAY - MADRAS **EFOM** 

last three years definitely indy cate the need for withdrawin out the case from this body."

Ilm Everything must be done to rope move the entire State of Jammistry and Kashmir "from the clutching es of the enemy."

The Constituent Assembly coad to India irrevocably. Then twent matters would remain to be solving ed. "One related to the futury of the Pakistani-occupied area in the pother to the applicability of the Indian Constitution to the State-out The people of Jammu and Kashmir and Ladakh, Dry Mookerjee said, had deen lared themselves of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the people of the Kashmir valle wour of full accession." "If the would like, but Jammu and Ladakh must be fully integrated by the would like, but Jammu and Cash must be fully integrated and State categorically that I draw and State categorically that I draw

Nehru Promis

oomy over the prospects of the eatisfaction of court that the above noted the ext wheat crop owing to the four towns, he aid the Court of the whole position in the four towns, he aid the Government would have of review the whole position in the four towns, he aid the Government would have aid the Government would have build not appear in the four towns, he aid the dovernment would have and the area of the droughle.

CORRIDATION

Sub-Judge, 1 Class

Adams 1952.

Sub-Judge, 1 Class

Adams 2 Court, this 22nd day of the droughle an authority of through an authority of the droughle.

Sub-Judge, 1 Class

Adams 2 Court, this 22nd day of the droughle.

Sub-Judge, 1 Class

Adams 2 Court, this 22nd day of the droughle.

Sub-Judge, 1 Class

Adams 2 Court, this 22nd day of the droughle.

Sub-Judge, 1 Class

Adams 3 Court, this 22nd day of the droughle.

Adams 3 Court, this 22nd day of the droughle.

Adams 3 Court, this 22nd day of the droughle.

April next in view of the drought. gloomy over the prospects of the next wheat crop owing to the failure of rains in the Punjab. If at all derationing was given effect to in the four towns, he said the Government would have to review the whole position in April next in view of the drought.



DE. S. MODAFRALE

Page. 21

30/12/52

### PARISHAD PROCESSION THRICE TEAR-GASSED

(From Our Own Correspondent)

JAMMU Dec. 29.—

A Parishad procession, comprising about 400 people which was taken out in defiance of Kashmir defence Rules was thrice tear-gassed this evening at Kathua, 55 miles from on the Jammu-Pathankot

The processionists are to have pelted stones on the authorities on duty and re-assembled after being tear-gassed again

Thirteen officials were stated to have been injured and three ar-

Earlier, a national conference leader addressed a meeting of National Conference workers at Kathua and explained to them the grave consequences" of the Parishad meyement shad movement.

The Kashmir Government have appointed Mr. Harikishenlal, Naib Tehsildar at Sunderbani, the scene of yesterday's firing on the Jammu-Poonch Road, as a magistrate (second class) within local limits of his jurisdiction for six months.

Today no demonstration took place in Jammu city. Nine arrests were made in Riasi. The unauthorised procession was taken out in Samba but no arrest was made.

Traffic Being Closely Guarded (From Our Own Correspondent)
JAMMU, Dec. 29.—According to
a Praja Parishad release, traffic is being so closely guarded by the police and militia in and around Sunderbani that even after a lapse of 24 hours since the firing took place, details regarding the dead and wounded are not forthcoming, despite attempts. The processionists were fired because they insist add on height the Union flag on ed on hoisting the Union flag on the tehsil building, according to a

Parishad version.

Movement To Counteract 3 . Parishad Agitation

(From Our Own Correspondent)
JAMMU, Dec. 29.—Many National Conference workers from here have been sent to Punjab to nere have been sent to Punjab to carry on propaganda against Praja Parishad movement. Many top ranking Parishad leaders are touring the Punjab ever since their movement was started. Recently Shri Durga Dass overall incharge of the Parishad movement is also reported to have visited the Punjab.

visited the Punjab.

Here in Jammu strenuous efforts are being made by the highest National Conference leadership to organise counter movement to the Parishad agitation. Attempts are being made by them to rally all National Conference workers including those who during the past two or three years have broken from the organisation for one reason or the other. Besides, daily meetings of the National Conference workers are being convened to give them line of action which they are expected to carry with them in their respective villages to counter the Parishad movement. Parishad movement.

Meanwhile in view of Govern-Meanwhile in view of Government's attitude during the past few days to ignore the Parishad 'satyagrahis' who offer themselves for arrest, latter are learnt to have decided, as they did yesterday, to squat if they were not arrested, instead of dispersing on being ignored by the police.

### JAMMU POLICE Page 22 OPEN FIRE ON 'UNRULY MOB' 3. Dec . The Tribene TWO PERSONS KILLED, ONE SERIOUSLY INJURED

NEW DELHI, Dec. 29 .- Two persons were killed and one was seriously injured when police fired ten rounds in Sunderbani in Jammu province to disperse a 2,000 strong "violent unruly mob", a Press Note issued by the Kashmir Government Information Bureau said here to-day.

The Deputy Commissioner of Sunderbani, Mr. Arjun Nath Sapru, and nine constables received serious injuries as a result of pelting by the mob, the Press

Note added.

The Press Note said: "A violent unruly mob, nearly 2,000 strong, who had been brought in from the adjacent 'ilaqas' and led by local Parishad workers, attacked the Niabat office at Sunderbani yesterday at 4-30 p.m. Majority of the mob were armed with spears, axes, hatchets and lathis.

The Deputy Commissioner of the area: Shri Arjun Nath Sapru, who

The Deputy Commissioner of the area; Shri Arjun Nath Sapru, who was present on the spot, and the Assistant Superintendent of Police, Thakur Mahatam Singh, tried their best to prevail upon the leaders of the mob to disperse peacefully but their efforts proved of no avail. avail".

avail".

The mob, the Press Note added, beat one of the constables with Tathis, causing serious injuries. They then pelted stones on the officers and police who took shelter in the tehsil building.

The mob attacked the building, breaking open windows and smashing class panes. This was followed by a concerted attacks by a section of the mob who entered the building with a view presumab-

section of the mob who entered the building with a view presumab-ly to causing harm to the offic-ers and men who had taken shel-

The Deputy Commissioner con-sidered that further forbearance The Deputy Commissioner considered that further forbearance on the part of the authorities would result in greater violence by the mob, and put in grave danger the very lives of the officers and men taking shelter in the building. He, therefore, ordered fire to be connect. opened.

In all, ten rounds were fired by the police, resulting in two per-sons getting killed and one receiv-ing serious injury. At this stage, the mob dispersed.

The number of policemen engaged in dealing with the mobwas thirty, out of whom only eight were armed. Serious injuries have been caused to nine constables as the result of pelting by the mob. The Deputy Commissioner himself has been hit severely by stones"—P.T.I.

(For an earlier message see page 8)

(For an earlier message see page 8)

# The Tribune

Manuscripts and letters for publication in "The Tribune" should bear the name and ad-dress of the writer even though he desires publication over a pen

name.
Alt such communications should All such communications should be legibly written or typed on one side of the paper only and should be addressed to the Editor and not to any member of the staff by name. No communica-tion will be returned unless ac-companied by a stamped and ad-

No article will be paid for unless payment is stipulated at the time of submission for publication or by previous a rule ing. Articles shows words in

exceed. 1 words in brief and free from coving the Views environment words in the Editor should be brief and free from acrimony. Views expressed in letters published in "The Tribune" are not necessarily those of the Editor. "The Tribune" subscribes to the Press Trust of India, P.T.I.—Reuter and the United Press of India news agency services and

Reuter and the United Press of India news agency services and has accredited correspondents in all important towns in the country and the province.

Selected material of interest to India is also published as received from the United States Information Services, the British Information Services and Tass Agency which are the official information bureaux of the United States, the United Kingdom and the U.S.S.R. respectively.

Communications are also received and, published from the Government of India Press Information Bureau and the Press Bureaux of provinces and

Press Bureaux of provinces and states unions.

Ambala, December 31, 1952

### SPENT FORCES

One surprising result of the general elections in India was the virtual disappearance of communal forces from the political life of the country. Before the elections took place many people thought that the challenge to the Congress would come from communal parties rather than from the parties of the Left. The voters repudiated communalism in a most unequivocal manner because communal politics held no appeal for them. They refused to be exploited in the name of reli-gion. Had Pakistan treated its minorities well and had it res-trained itself over Kacheric trained itself over Kashmir, the Hindu Mahasabha and the Jan Sangh would have been hard Sangh would have been hard put to it to justify their existence. Both these organisations are out of place in a secular democratic state. One has only to read the presidential addresses of Mr. N. C. Chatterjee and Dr. S.P. Mookerjee at the 30th session of the Hindu Mahasabha at Bhopal and the first All-India session of the Jan Sangh at Kanpur respectively to realise that the leaders of these organisations are living wholly in the past and have no contribution to make to the contribution to make to solution of the several se political problems facing the country. Mr. N. C. Chatterjee does not seem to realise that his reiteration of the demand for Akhand Bharat can only socioian an opportunity

tive and economic difficulties which it is bound to involve. pre-supposes the willingness of Muslims in India to go to Pakistan in exchange for East Bengal Hindus. None can say that Indian Muslims would voluntarily offer to go to Paki-Both Mr. N. C. Chatt and Dr. Mookerjee have

Chatterjee

their support to the Praja Parishad agitation in Jammu the full accession of the State of Jammu and Kashmir to India. It is a pity that these leaders have casen to support an ill-adv. agitation which an ill-ady create bad blood the people in the State, please Pakistan and weaken our cause abroad. Nothing would be better than Kashmir's acceptance of the Indian constitution. The point is whether it would be prudent to insist upon full b accession immediately. Let those who criticise the differential treatment meted out Kashmir in the matter of the jurisdiction of the Union over its constituent units over the psychological ponder factors which make for integration and unity and ask themselves whe-ther these factors exist to the same extent in the State as in other parts of the country. Uniformity cannot be imposed; it has to be evolved. Where there is some doubt or hesitation it is wise to hasten slowly and hammer out unity by patient endeavour. Besides, what cannot be achieved formally can be achieved informally through conventions and agreements. Dr. Mookerjee is willing to give Kashmir a special status within the Indian Union pro-vided Jammu and Ladakh are vided Jammu and Ladakh are permitted to accede fully to India. Those who are anxious that Jammu and Kashmir should accede to India on the same terms as other States have done are not promoting the cause which they profess to serve by taking up this attitude. If Jammu and Ladakh accede fully to India and the accede fully to India and the separate status the forces in the State pressing for closer integration with India would be very much weakened. Mr. Nehru, it must be admitted is bondling the Kashnir problem. handling the Kashmir problem with real imagination. The Hindu Mahasabha and the Jan Sangh leaders lack that gift. Without any distinct social philosophy of their own, living in a world which for most of their countrymen is dead and gone, these men are trying to snatch at anything to discondit the issue provides as good an portunity to denounce of termment as the failure of termment as the failure of termment to protect Ex opportunity to denounce the Government as the failure of Government to protect E Bengal Hindus or the inabi of Mr. Nehru to get full a sion from Sheikh Abd What we ask of our lead constructive vision, for fresponsibility and a and realistic outlook, no slogans and irrespor slogans and irrespor ticism.

# بندت ير م نا قو د ور و د دار شيا برشاد عكر في كاميوريل مون

يونكا رين والى سنسى فيرفالات اندر بيده في معن يه كتاب مان يسى سردليم ميرُت برم نا دُورُرُه معارت ع بنع عاشق في - المنون في كيا تعا- " ين اعاذارى عساقه کنیتا ہوں اُگرفیہ میرجنم او کیا کہنے جانے والے برائین ورن میں برولیے تو بی میری فواہش ہے کہ میں اندا میں اندا میں اندا میں اندا میں ایک میں ایک کیونکہ اصل میں اندا میں ایک میں ایک کیونکہ اصل میں اندا میں انداز میں ا کی شیا ہے اور نہ او نی ساری جنتا برابرے ۔ فیوت فیات کوئی شاستر کی فریارا انس ہے۔ ورستورت مند کا دروازه کسی کے لئے بند نہیں ہے۔ اگر سند سرتا ہے تو ہر ستور ہر مشور ہی النيور يد يس اسا مانتا يون " أينون في ست در نول كه لوگون كي ساقه ساقه عرافي كي وان واسے لوگوں کے میں سے دسسین کورو کوبندسٹی نے جی کری کائے بیارے سملے فے اور فالعہ سَخف کی بنیاد رقعی فعی- راسمالئے یک پرط برلیت کر ویم برواب -ہردیش برجا ہرلیتہ کے بعدجن سنگر کے روپ س معارتیہ جنتا یارٹی کے ہردھان شری اشوک کھیجوریہ نے بہی بار کھے بیرسرنا ہوکر اس فیلم سیتی بٹرٹ برقمہا تھ ڈوگرہ کی کتاب بیش كرد الله بول كه آئے والى تساول سوركم مان ستى كواكل شاما برشاد فكر فى اور 16 سووں کی توربا بنوں کی بار سے دلیت کی امکیتا کے لئے درفشے کی ہر بیرنا لیشی رہے گی۔ شری اشوک تعجور ہے اپنے دور میں سورگیم بنڈت ہر می ناقع ڈوگرہ اور ڈاکڑ شیاعا ہرشا ڈ کرک نام برمیموریل بعون کو خیرکرنا افلاقی ایدلو کو بیس آن روت کربطار میکار کر کیمرین که فاوش بیف کا وقت در ما درس و در کره .

## 35 9 9 宁 الحوں نے قطاک تھی صراوں نے سزا بائی

انقوا في (چيورش) کي کي گيري دي ا

بنات بریم نای دوگره کو بهان یک

فعارت کے سبوت مرد ہے سمال الرائط شیا ما برشاد مکرفی و جوں کے ویرنا و بمادر سبو توں کا بہران قفوم افعے یہ کیانی دلیش فعگتوں کی قربانی کے اہماس میں سنبری فروف میں کھی جائے گی۔

در کا داس ڈوگرہ: ایم ۱۰ - ایل ایل کی انظری جو سے ایندو کیٹ ( یا تیکورٹ جوں دشیم ) جو س بملیتر \_شری ، نثوک معجوریه ، پردنش بون دنتی پردهان عمارتیم ونتا بارنی اور سنانی شری رشی کار کوشل

## (DELICATION)! [ limit

بلیل رویا' فطرہ فطرہ منہائی کا زہر بیا آگ کے دریا' سے گذرا ہوں پڑسے بھٹر جانے کے لجد

والدین بیشبون اور ان کے بیرلوا رول کو بھیں بیارسے سورکی ہے شرفا بونٹر انجینئر چھوٹ کرکیوں چیے گئے کے ان بنا ڈی۔۔۔۔۔۔

ان کی مرمورتا کی باروں نے نام کتاب انمول

زندگی کا جمنی سرمایہ بعینظ کر را ہموں۔

ضخرگا داس ڈوگرہ - ایڈووکیبط

زهرم بیننی نیربنا کماری 
راور

شری/ نشر بینی سران گیتا - با میلا دوگرہ

شری/ نشر بینی سران گیتا - با میلا دوگرہ

ما جہو بطرو - کشم لتا

اشری سودن و دھو کماری ا

JAMBU MARGAN SAMAVISHYA DEVISH PITRESIVITAN SAVAPROTI SARVAKAM SEMENVITA ASHWAMEDAM ( ج ویو ما دک ( فیون کا داشته ) کو تها رشی و باس کی رجینا جے جہاں دبوتا وسی کا نواسی. بنداگ و و دوان فواسی اسویردہ يكيم كو بيل سے بعر ليور اور كا مناش اور بير ريت بومائي بين " ان كے مطابق كاستھان ( SEAT A LEARNING) و ودوان ہر جگہ سے ایکوں سن کے اور فاص طور ہر کتیرے وروان تعلم حاصل کرنے کیلئے جمہو مارگ میں آ بسے تھے۔ عثمانہ انتہات کل بیٹی کونشک و دیالیہ ریونئورسی غالباً ہردنڈل یا م نٹریسنی بچوں کونٹی رمیسرے کو ایم با نشری دیاکشن کردش (روزانه شیندسی جاد جبیت ا جرسیر 1967) کا مفون شائح میرای است د چوک کی بهماظ لور میس کل بینی کونشک دریا لیم کی جسس یونیورسی کا شراغ (SEARCH) شری ناگانیند تهمیا (نیار) كرناس - عن يقن الا بندوستان كىسب سى يطرى لونبورسنى فنى \_كيونكم اسمين دس بزاد طلبا كى تعليم و بالنين كا رنستام قعا - جبكه طحاكط وادها كمند عكرفي نے ليو- ابن ونگ (YUAN CHANG) اور است سنگو (TSING) كے زمانتر س نا لزدا بو نیورسٹی میں طلبا مه و و و ہزار بیان کیا ہے۔ نا لزدا پوئیورسٹی اپنے زمانہ میں ہزوشاں کی سبسے بڑی لوئیورشی تعی کے این اس میں میں میں اس کے کی بین کوشک و دیا لیے کے تعلیم کرنے والے وادی تیمرکے جا نکیہ کے بیررگوں اور سب کا سط جیبے رعمنہ و مقری - دھر-كة لويزه بجو ب من أبس - النول في بهال دمن سين الجول جال وبالشرت (WAY OF LIVING) ، سباع مذكر فجوش، شجاعت، رسم و دواج و پاره اور ا انون نه نوی نری کی آمذیب اور کلیرکو نشونما کا ایم دول داکیا م - آن بی برنمن جها فول سات پردهان شری بیرانند فقرا - شری بهارت بھوشن رعنہ و دیگر بھی ہیں ۔ اور گوہ ڈوگرہ فوم سے فنسوب ہیں ۔ آجاریہ چانکیہ کے فشہور کتاب "ارتوشاسنز" کشکل ہیں انونو بہیراری کرنے کی رچنا دی تھی۔ اس ارتوشاشیز کا أُرد و كو ترقيم ني أكي فيرلوركا فيزلسن ولانًا فحد اسما ميل في كيا - النون في ايني كتاب كا فعوفيكا (INTRODUCTION) يس كها كمر-ود نا وور جندرگیت کے آنالیق (گورو) اور ان کے وزیراعظم جانکیر (کوٹلیر) عظم فلاسفی میدو فعکر (THIMKER) کے بار بے میں . روابات و فرديس ـ "مائم بير ا مرسيم (سبجائي) يه كم جانكيد ايك خريب بريجن تفار اس ك سلديس نازه نزين خفيت (RESEARCH INQUIRY) اور رائے یہ ہے کہ جانکہ لشیری برنین اور جوں کے علاقہ گول (مُعلب گڑھ) کے برایمن فانزان سے ان کا تحلق ہے۔ اس تازہ ترین ان کا فاندان ہوں سے ہجرت (MIGRATION) کول سے ٹیکسلام یا تھا۔ ہواس دور میں برقیفر (ایشیا بڑا عظم) اسم نیرین نخفیت شکیسلام کو نیورسٹی اور اردمانی کا مرکز نُعائ (بیفت روزہ افیاد "دور جدید" مبر در (آزاد کشیر) 15 دبیر 1991ء) ایک جیلی بونی نگاه برگی کا از در بین کوستان (۱۱۲۲) اور میدانون مین سبز وشا دات کو کھورے نکٹوں کی قصیلی ہوئی استبول جوں اور اللہ اور کرم کا فلاے کی سے نشار لید می الدر الور سالکوٹا کا کے وقعہ کو انگریزوں کی آمد (ARRIVAL) سے بیلے اپنی ڈوگرستان کیاجاتا تھا۔ ڈوگروں کی زبان سنکرت کی بینی اخترار سے رنگیلی معاس اور طاہر فیال کا درایے رہی ہے۔ اوراس کی بہنی زیادں کورواہی۔ كشتوارى - پونجى- با فورى . پادرى - پوفى اور كوكيرى و مكروالى و يزه يس \_ بهسرزين سمين عرفال (العلام معمل) صر تک بیان بماور - شجاعت (در سیایگری فیرا نزوی الم STRONG INFLUENCE) میں دافل و فورشیا بدیے ۔ ایک وقع ہے کہ سرونی کلم اکورل نے ماتارہ بیٹان۔ افغان اور مغانک جوں کو کوئی قدم کی اجازت سردی تھی ا نے والی ہر رو کا والے اور ابن وظ کل کو روزرتی اور انتاظ تی ہوئی ہمالیہ کی بیریت مانسرور بھیل تبت فک جا پہنجیں۔ د سجرا 1841ء کا دن تھا۔ تمارام گل ب سنگ کے جرنیل نوراور سنگونے یہ نظرائی سطے سمند سے 15 ہزادفٹ سے زیادہ کی ملبندی بیر درج مرادت مرفر کے نیجے قب سردی پورے توین بیر تفین ۔ بہوا میں بہت کم آکسجن میرانوں سے ہونے دا ہے نوک بننکل زندہ میں سکتے ہیں۔ زور آکوشکھ سے بشنز عفارت کی کسی فوج نے تبت انہی کیا تھا۔ کید بم باخیگر اتباسکار کے ا تفاظ ' وسطرہ کھارت سے نمایاں کا میا بیاں تاصل کرنے والا سباسی زوراً ورسکھر مارا گیا ۔ اسبر معارت بحاطور برففر کرسکتاہے۔ اس عدر نے کوقتے کونا آباریخ کا ریک بے مثال کارنامہ ہے' مادا جہ گلات کو نے جوں وَنتمر تبت کی ریاست کی بنیاد دکھی۔ کھارت کے نقشہ کو اور کھارت کے لقشہ میں لدان کے گلگت بہنرا' جِبڑال' ے بوں وصور میں میں اور مانسروور تبت بحقوہ علانے شامل کردئے جو ان سے بیدے کبی بھادت کے نقشہ سرنفے۔ اسکردو، بلندنان اور مانسروور تبت بحقوہ علانے شامل کردئے جو ان سے بیدے کبی بھادت کے نقشہ سرنفے۔ سردار کے اہم بانبکرنے مکھا۔ '' کلاب سنگھ ایک ایسی ایسی میں بیبرا ہوئے جو نا رہی ایمیت کے اعتبار سے ہا لکل ویران بنجر کا تابل کاشت رہیں) بچھری دھرتی۔ اس ساری قرری میں بھالیہ سے دکن داس کماری بنک اتما سکاری تھا ہوں میں عرف ایک بی منتخب اُ طور فی بوتی دکھا وی در اسھا مام سے ملاحت کی داور مقاب اور مقاب بیت جرب وی بر می اور اسھا مام سے ملاحت کی سمندرگیت اور مقل اکبر تک و بین میں میال معارت کی ورد دکو و و من ایک اس بار تبت ملک بہنجا تی جائے ہے۔
مہارت کی ورد دکو و سوت (DIMENTION) کی دان سے لیدے کبھی بھی بحراث میں بنجا تی اس بار نان است کے اس بار دان اور میں بنجا تی اس بار میں بنون اور جرنیل بنبولین تک بہنے سکے اگر کلار بات بحل میں بار دان و است کو سکندراعظم اور جرنیل بنبولین تک بہنے سکے اگر کلار بات بحل میں بنون اور میں بنون کو بنون کی بنو

باید نے شیری شین "رام راجید" کورت کیا وارت مع انہاس میں ایک طافتور فکران م جل سہاؤی فرج کرمیارا مرکلاب سنکھ نے بوں وکشمیر ﴿ مُلكت اور لداخ ) كَ نَاتُيْن دن كَى أَيْكَ فِينْكُ ثَبِلا كُركياً له المرقي البيدية كه آب وكون عسميوك سے ماری فکونت محلی زادی کی فری فنزل نکی بینی کی لوری کوشش کرے گی۔ بہ تب بھی موگا جب بہاں امراجیہ" میر گا۔ اسکی لانے کیلئے میں آپ لوگوں سے دی وہ کرتا ہوں اور بس اور کتی کی فکومت ارام داجیہ "کی گری ہوگی اور بس بھلور فقصد ان کے نا تب کی اس آشنی فکومت جراتا فر ہونگا۔۔۔ " اقوں سے دیکر آ بشرواد دی۔ اس کے لبد آردش تباگ — فاقاء میں دا جکار رئیبر سکی کورائ تنک اپنے فقول سے دبکر آنیبرداد دی - اس کے لبد ماراجم کولای سنگی این فی این اپنے فقول سے دبکر آنیبرداد دی - اس کے لبد ماراجم کولای سنگی این کی آدرش بھول گئے ۔ ماراجم کولای سنگی این کی فوارٹ سے سربگیر جائے گئے اور بے قتال فربانی کا آدرش بھول گئے ۔ 15 اگست 147 ایک و بلتی آزاد مجوا ۔ بہاتما گاندھی بی کا شبینا " دام داجمد" کا وجاد جاگ افعال جسس فی سے میں کو گئے جو کہ ایسا نظام کا وین کر ہے اور ایسا فیلا میں کا میں اور ایسا فیلا میں کو ایسا فیلا میں کا دو ایسا فیلام کا دوراد میں کا میں کا دوراد دوراد میں کا دوراد دوراد میں کا دوراد دوراد میں کا دوراد دوراد میں کا دوراد دوراد میں کا دوراد میں کا دوراد دوراد دوراد میں کا دوراد دورا میر فی جو کہ ایسا نظام کوفٹ کو جسے نوشی کا راج میرو، شکھ بنتائنی ہو ایس کوالعات مدے کا اورجسس غریب تنرین انسان میں یہ تسوس کرے گا کہ یہ اس منک کا اپنا ملک ہے اور اسکی لحیر نویس اس کی آواز یا انترہے ۔ اس رفح عام بیر فیبرا سے سب سے بٹرا کارنافہ یہ سے کہ بہلی بار فریادا بیرشوقم فی کے کارنافوں اور ان کی زنزگی تکرینیے کا ایک واقد سی داس کی بلی جمہ ... میرفیراؤں ( رواینوں) کوانیانے کی کوششش کی جائے۔ بیرفیبرا سے سب سے بڑا کارنامہ یہ بہی بار قریادا پرشوقم فی کے کارناوں اوران کی زندگی سبتے جا اس اوقت کومت رشی تلسی داس کی رأ می سے سے شری دام فی کی طرز فکومت انوکھی تھی۔ بیر جا تنتر ( بہوریت) اس وقت کلومت فئری بیراند دو قعوں میں تقسیم تھی۔ بو کہ امانیہ ونڈل ۔ بیروا فنڈل اس اگرآب فقامات کر بیرانی میں نو آج کو کسیما اور داجیہ سیما کے طور بیر نبی ربیو سکتے ہیں ، امانیہ ونڈل کی دھنا اور داجیہ سیما کے طور بیر نبی ربیو سکتے ہیں ، امانیہ ونڈل کی دھنا اور داجیہ سیما کے طور بیر نبی ربیو سکتے ہیں ، امانیہ ونڈل کی دھنا ہوت کو کو دی کو در سے قبلی اور کا می تفایلیت کے آج دھا دیر تھی ۔ اگر فقر و تاریخ المیس ونا کی کسیمنے تھے اور فاص تفایلیت کے آج دھا دیر تھی ۔ اگر فقر و تاریخ المیس ونا کی کسیمنے تھے تو ایسی فالت میں داج ، اپنے جا سوسوں کی فدر سے قبلی ایمی کو ایسی فالت میں داج ، اپنے جا سوسوں کی فدر سے قبلی ایمی کا انتخاب کر لیا تفا۔ بروا منڈل ( را بسمها) ابر الح س تھا۔ یہ ایک مشاورتی (مشوره) کمیٹی تنی کس فاص فقصہ کیلا بب لونیورسی بهان تک دیش برلیش کے دس بزار کے قریب و دیا رفتی پیڑھتے ہیں۔ ولمان وردوں کا فلم ، فلسند ، طب (فیرلیل) اور دیگر علوم و فئوت (ARTS AND SCIENCE) شاطر ہیں۔ ان کے وروان فوجود تھے۔ جن کی شہرت کی وہوم رہام شمود منک میں سکہ سازے منک سے باہر دمی دور رور سک کیسی ہوئی فقی لوٹان کے سکندر اکٹلم اپنے کھارت کے قیام اس کے دوران شکسی لدینی مرک اوز ا میکسلا پر نیورسٹی اور دیاں ایک ننگا کالا چوٹی آپرانے جائیہ سے ملاقات ہوئی لیکن یہ مدافات اس نے ریک فالع (CONQUEROR) كى جبنيو سے كى عالم (وروان) كى جبنين سے انہيں لونائى فرنيل والبس وك كيا قب بھارت نے انگرینروں کی فلاقی کے بحد ایم بیسولی مدی میں لارڈ ویکھا ہے اس کو بیل کی بیرانی تحدیم کورل کر فرق ک تصلیم دانج کردی اس فک نے کا ہے انگرینر بیرا کرد کے کہ بھارتیہ تعلیم کی سیط کو تبدیل ہے گئے ہی وشیان بہوگئے لیکن تعلیمانیۃ کھارتیوں نے دیور تعلیم حاصل کرکے جو سیکھا توہ یہ تھا کہ سائنسی فراج (Inposition of Mind) اور ولائل کو ہی سب کچھ سمجھنے لیے آ بیس ہماری کلچرو تمذیب یعینی بھارتیہ سنگرتی جن کے بار ہے میں کرئی جانگاری منہ تھی ۔ میٹرٹ لیرد کی سما فی ' فلجرل اور آر تھی میں بہرس ' ماسکو، وانسٹلٹ کی جانگاری کو کا نیزگا ، میٹرٹ لیرد کی سما فی ' فلجرل اور آر تھی میں بہرس ' ماسکو، وانسٹلٹ کی جانگاری کو کا نیزگا ، ان پڑھ ، خریب ، رہماتی اور اُ بڑے ہوئے گاؤں تھے۔ اُنگا کہنا تھاکم بڑی صفتی (INDUSTRIAL) اور ولاہورت شہر من ميں و نيا ميں عزت دلائيں كے \_ فعائد انظا فين الله تور من سمار فينے فندر مير في جا استے - بند بير نے فندر انده و شواس اور سرسوں سے ہمار ہے بیرو گرایسو کا ایسی رویہ رالج سے ۔ بیٹرت انرو نے کا ندھی فی کمیسونی کے فداف ملک کی تھیر کے توال برس بن بن گ \_\_\_ کا نرفی فی نے شابر سیاسی فالنین کینے میں فلطی کی تھے۔ ساری کننی ظالم و دل فراش ( تکلیف دینے دالا) ہوتی سے - 46ا میں کا نگرس کے 15 معرفوں کے کمیل رقیں اور المولائے برد عان فتری کیلئے رہنی قوام شی کا نام دیں۔ کا نگرس کی 12 کیٹیوں کا نام روار بٹیل اور نشری بیٹات نبرو کوشن کیٹیولئے۔ نشغارش کردی۔ کا ندھی نے سردار بیٹیل کی ا عرار کرکے سیجے بیٹ گئے۔ نتری نبرو کے سیاسی جانشین فقر رہوئے اور آن ا انکا فشر ہوا۔ در معدہ و ایک ویں کہ مردار بیٹیل کی ا عرار کرکے سیجے بیٹ گئے۔ نتری نبرو کے سیاسی جانشین فقر رہوئے اور آن ا انکا فشر ہوا۔ "سووٹائ مندر کو دو بارہ تھے کرکے اپنی سے گوں کی قرافی کے وقعے صاف کردئے " بابورا مندری ا بھگوان سبو منا فی مقدر کے بارے میں اُسکا نرمان ، 95 مین بہوا ففا۔ حرکزی کیٹنٹ کی منظورہ حرد آ بھن سرد اربیٹل کو اسکا 

علیمده بینرومسمان و و شنگ قیرفه دارانه کو کا ندهی فی مین نسلیم فتظور کردیا. کانگرس لیدر فحر علی عباح کر با لهل نا بیت فقی۔ الله ان و نوں معان علی برا دران اور محانکا نگرس کے بنتا گاندھی فی اور انکا نحرہ فعالم " جو ہمارے سا تھ کوہ مخالفت سے اور عداد اور طوری برطانوی ایجنظ ہے" اس قسم کی نورے بازی اور برابیگنگرہ کے جو نوک شکار میوئے اور دن میں جناح کی شخصیت سے تمایا ں اور اسم تھی ۔ اُنوں نے کہا تھا کہ کا ندھی فی کو ادھیلار بیتر (WARRANT) کیا کمدومک کی سیاست میں قریبی وعابت (CONCESSION) مناسب نیبی تغی- تکھنز بیکٹ کے Shri Subash Chander Bose came out with him famous scating which he said: "That had Gandhi Jee been in any other country be lunatic کاندهی 3 نے معم نا زیرداری (APPESEMENT) کا رویہ نو فریس کے بیدی بور کے تقے ادر آ سکا فصل کی گشی۔ باکشان کو فتر را جو دونگ اس دیش نے اتماس کو جانتے ہیں گوہ اس بات سے اچھی طرح داقف ہیں کہ پاکستان کا جعم سی عبارت ادر ہندڈوں سے لغرت کے آ دھاتہ برجور سے - دیش میں جل رہی جدد زادی کو عزور کرنے کیلئے انگریزوں نے سے ناز برداری کی بالیبی ابنائی. 1906 میں ڈھاکہ کے نواب کوایک لاکھ روسے رہا تھا اور لارڈ فنٹو کے ابھا انتارہ برصلم لیک کا قبام عمل میں آیا -1944 اس سلم لنگ نے دلیش کی افتیم کی مانگ زور دار طخصنگ سے اکھائی۔ فاص طور بیر ان دنوں کیمونسط انگرینزد رکے سافھ دوستی نعما ربع بقے۔ اسلئے کیونسط بارٹی نے بھی پاکستان کے قیام اور دیشن کی تعتبے کی کمایت کر ڈالی کیونسٹ سیکولر ہونے کا دوئ سبر پیری خولهدرت تیره کو دیما بیول کوایک قصک بی ایمی نک نیس دیکی اور اینی اس تیره سے نبین سے بی مروم رہے۔ سبعی اقتدار کے کلیار ہے میں محفوظ کردیا قعا - اور النوں نے جمہوریت کے چیکتے ہوئے ہم نے برایک کامک لری تی۔ ستم مزینی (IRON OF FATE) یہ ہے کہ جمہوریت کے نام ہر کھارت کا آئین نیار کردیا گیا ۔ اسمیں کچھ ہی دلیسی نہیں ہے موف مراتشی می برایشی میں ابیک سامنے کی طرف نظر دوٹوایش ۔ کا ندھی فی جائے تھے کہ بھارتیہ راجیہ کی عمارت "دام راجیہ" اور گرام سوراج کی بنیاد کھڑی کردی جائے گی \_\_ سکن بھارت کا آئین کھ بنانے وقت ہم نے کہیں اورکیہ کی لقال کی کہیں انگلینظ کے آئین کے رافتیاسات (EXTRACTS) جوں کے توں کے لئے اور کیمی دوسرے بیرونی محاکث کے لفور کے جینی میڑے جور کر اینے آئیں کی کدائی تنیار کول ۔ را جندر بالو اس بات سے دکھی ہو گئے کہ گا ندھی جی کے گرم سوراج اور · رام داجيه ، كر آيس مِن نظر ثدا فر كيا كيا مي مع ش نارائن في كي كتاب « وياريا ترا ، مِن ال كريم تشولين (ENXIETY) ظایر ہوئی کہ آج صک کی گاڈی بر کلس THE CONTRARY ) سمت س کیسے فرکسی ۔ اگر تح معار تین کا آئیں تب زرائے (MEANS) لئے جاتے تو شری دام بی کا نظام فکوفت کے آئی ہے جو آج بی انتا یی با جواز JUSTIFICATION) ہے ۔ تب زرائع کے جاتے کہ جانکیہ فوسیاست اور طربلوفیسی کاسب سے اہم "دارتوشاسر" فحد ایکونی می ایک آئین سے ۔ تب درائے لئے جاتے جو گونیا کے صب بر وفرب کے ممالک میں آئ بھی راسون مورسی سے و ن ہے ویشالی کی جمہوریت کیلائی ہے ۔ ان جمہوری ریاستوں سی جموی، شاکہ اور قبل فاص طور برت بل ذکرہے ۔ کل ریاست کا انشظام ایک سیما کے سیرد مرتا تھا۔ اس سیما کی تسنستفا کار "کہنے نفے۔ مرانما بگرص نے جمہوی سیما کا ائتظام سے بہت کے سرقے نفخ ۔ تب لیے جاتے کہ مہا عبارت میں ایک سبعا کا ذکر ملت ہے بینکے 37 فران تھے۔ 4 برسمن، 8 کفتیری، 21 وایش، 3 شودرایک سوت (گره ادلاد جو ناجا گیزباب سیبیا) - ان 37 بین راج، و فنترى جنائح ببتا تما- يم طريقه إنتناب ك عظم سجعا (كرانط كونسل) كميطرة وشا بهت LAKENESS) رهتلي برطانيہ سے 24 سو برس كى طرح برطانوى بارليمنٹ كو فينم ديا تفا۔ قفارت کی آؤادی اور سرطانیہ کے طرز بارلیمانی جمہوری سٹم راس مک سی کھی تیمت برکامیا بائن ہوسکتا. تمام سے تمام ماہر بھا آئین نے ایک ہی آواز میں جورائے طاہری متی کہ 75 فیصد سے 6-79 فیصد تک جو ہوگ دیہا بیوں اور جنگلی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کا معیار (بیمانه) زندگی ایساتھا کر سہیٹ میں روکی تھی نہ جسم برکبر اورسر برقیت سروائے سبعاش چند بوس کے اس صورت حال کو تنب ہیائی کے آئیندیس کسی نے اپنیں دیکھا سبعاش بالوبار بار کہتے دہے ۔ دو آزادی ملنے کے بجد کم اذکم اس میک کو دھم برس تکر محکظ شہب جاہئے ۔ تاکریہ جو بعو کا اور بیاسا ہے اس جب تک گوہ وقت كى روطى نه ولى أس بيروريت كى بات كرنا ايك بيرو وكى (Non-SENCE) كي سوا بكه بيي اينين " انسان تعليم يافية بهونا عزورى بع ، ووط الخالف وال شخص كما فعوشيه (مستقيل) بعي فطرا بهوا - ووط ك قيمت بن الهيماني سلم كاكرتي جواز النين-لات مار کردونشان ، رو و دهان ، رو بررهان کی تخالفت کی۔ اگر داشر دهم کے راستہ س بڑے سے بڑا ورست تعی سامنے ہی ہاتو م سے شیخ شاہی مس کرفشاد کرنا پڑا اور وغ ل بلیدان رہا۔ میں نے بہر جا برلیند کے آئدولن کی داستان کی کتا بہتی نور ع ہوں۔ المرووكسوط بحول المراج وكره وكره وكره وكره وكرو كسوط بحول

کوائن کاری ہو اللہ کی اور کی ہول میں ایک ہوں اور کی اور کی اور کی ایک اور کی ایک اور کی کا در کار کا در کار وہ واری کئیر تی ہے ؟ جس واری کئیر کر روئے زمین کی چنت کا ضطاب فاصل تھا کو آرج دہی سورگ مین ایک مرک سے کم بہیں۔ روشنی کی کرن والا تشمراع مابرسی کے اندھیرے ہیں ڈو با ہوا ہے۔ اور اگر آج مہاتا گاندھی فی وجود ہوتے تو ہے افتتا و پھار م نفت کہ و آگر قبے عبارتہ آزادی اور جمہوریت کیلئے کہیں فطرہ رکمائی دباہے نو کشیرس یک بہکشر میں ہے جمال استدائی سے نہا بت علط قسم کی روزبات کی بنیا رکمی کئی فنی۔ اپنے ہی دلیش کلمانوں کے عقوں جس ظلم و تنشدد کا شکار صوبہ جمول کے عوام کو ہوتا بھڑا ۔ یہ لمبی درد ناک داشنان ہے۔ جوف کے عوام کو فدستہ نفا کہ کشیری لیٹرشب م انہیں سیاسی، آر تفک ادر سماجی افترار میں مصدار نہ بناکران کے دوسرے درجہ کا شہری بنارہی سے ۔اس لبڈرشب نے کشیری قوام کو بہ نا نثر دیا کہ جوں کے نوگ فرف ہرست ان کی فور مختیار (اطانوی) و اونٹیانی جبنیت کو صن کرنا جا بیٹے ہیں۔ جوں کولگ سے فرقہ دارانہ سے محسوس ہوا۔ جسے ایک سیداب ( طوفان زدہ) کی نیبرو تبند لیریں جو زفی ناکٹول کی طرف یم کیا کہ سارے تعاریت کی روح کے کوس ریں کے تو پیٹرت فی وہ فا وش رہ کرنے کرسکے اور قدرس کیا که دنشی کی ایکنا اور جمهوریت کو فتم نہیں ہونے رسنگ بنوت برم مرا تع در در کی آنبرواد بر بروفسر بلراع مر هوک نے دلیش کی ایک اور جموریت کی رکھیٹا ادر و بڑے آدر شوں اور کو لیکر 15 نومر 147 کا دن کوں شیر برجا پہلیت کا جنم ہوا۔ برجا پرلیتری ان تواریخ دو کانفرنسوں ک باد کھر تربادہ ہو جاتی ہیں۔ بہلی جسس سے مل کراس بات کا شوگندہ (طف نام) الما تفاكر عم معبنوں وظلم كو تون أور بد (WELCOME) كيس كے ليكن جو ل فعارت كا ايك الحت ألك بنا کر رس کے۔ دوسری صبعی ریاست سے علیمدہ کرنے والی فکوفٹ کی فطرنا کے سازشوں اور فنھر اول کو بے نفاب مرف كا فيصله كيا فقا - اور صب مبن جعارت ما ناك سبح سبوت والطر شاما بيرشاد كلرى عي شامل نق نومبر 1952 میں ایک عمل کیر مہان آندون شروع ہوا ۔ کتنے ہی لوگوں کو جباد میں جانا بڑا اور کتنے ہی لیدان ہوئے . آپ لوگوں کے بلیدا فوں کی بہ کہا فی دلین کھلٹوں کی قربانی کے انہا سوس سنجری عروف میں کھی مادیگی اور آنے والی نشلیں سورگیہ نیٹا ظراکط میکری کے بلیدان اور جوں برانت کے لوگوں کی فریا بیوں کی یا د سے دینن ك المين كيليخ ورفظت كي بيربيرنا ليني ريس كى -رياست جول وتشيرس دو نظري وجار وماريكي ساته ساته جرري بين - ايدج عبارت كابكت بي وراك مفرنب في - دوسرى جو باكستانى كفريبك زيارى فريب معدم بوتى بيدى نيشن كالفرنس ليدرون فشيرى جراكانه سبنیت کو تما کم رکھنے ہیر لبغدیں۔ بڑے بڑے رہنما بھارت اور باکستان کے سا نے دونوں طرف اپنی ا غزا ف کھیلے مسودہ با زی کرنے میں تکے رہے۔ اور بھارت کے نیتا فرنے توشا اور لبندی کے زیر آگر رہاست کے فود عرف کا لونی کیلئے لیڈروں کو نوش کرنے کیلئے رہاست جوں ولٹیمر کو بھارت میں ایک افتیاری پولٹن ریٹا منظور کرلیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بندو و سمان شانہ بشانہ را مل بخادت کو بجائے کے لید برکش سر کارنے معالوں ك نسي انتغان رويه (REVENGE) اختيار كيا ور م 27000 سما فول كو تنظيل عرف ديلى سي كانسى دى اب سي سما ول كو تنظيل الم اللک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا ۔ اکر کی جانا ہے کہ بعادت میں مختلف فرفول کو ملف و اے بیزادوں سال سے رہنے جا آرہے تھے۔ اور ان کی فرفر بیرسٹی کا کوئی رجحان نہیں تھا۔ البتر انگر بیزوں کے آئے کے لیدفوفر دادانہ علیمدگی بیدا ہوئی ۔ بینوستانی باشترہ کو دنیہ میں تقییم کیا نا کہ ان کے افتراز کوئی چیلیج نئر کرسکے ۔ مسعالوں کی خاص طور بیرسر بیرستی دورو) کرتے ہوئے بیزودں ے ساتھ ان کے بعید تعا و (PREJUDICE) کی فوصد افزائی کا - 1906 میں لارط فنط کے اشارہ ہرسم میگ کی تشکیل بيوى - رنگريزن ريك بارجير كورا بيوا زفتداد عاصل كرن مين كامياب بيوالله. عبارت میں بعی دونطریے و جار دھارائی ساتھ ساتھ جل رہی ہیں۔ ایک جوبعارت کے مزور سانی نینظرم وروں كم بطن دبيط) سے بيد سے اور رو مانيت برائك بنيارے - بندو وجار دھارا اور سندر في سے انفا - دوسرى جو باكتانى نظریبر دو فومی تقیوری سے -- ان کی وجار دھا دائش کو بہت نظر (بیک گراد ندا ) کو تاریخ کے ہے وکے کو دیکھنا حروری ہے کہ بہر جا ببرلیند کا مشن کیاہے ؟ ریاست کے ای ف کے اس ع سے فوار نے دنور 176 (1950) کی بیک گراؤنڈ ملا فطر میں امر بیمیدان بیند زئیکور آزاد۔ فیکٹ شے نے ویرالجھنبو اشر "وربر دندر فروک انوان رائش ہو میں میں کراؤنڈ کا نواز دی فرقت اور وجراؤی ا

كوائي كاي چرج پرايشركو ايماس كے بھردكے (دوشتران) كى بيك كراؤند 1905ء میں گفتیم بنگال کے نتیجہ میں ا جانک قوم ہرستی کی دو سرکرم اہر ہیدا ہوئی فقے۔ تہاراشر کے نتیا ننك نے " الارى ہما دا لير دالشي حق بيت كا سب سے البيا القلاب كا لوء د باہدے و س كو كا كا كرسك لا تعداد سے سیاں زاری کے لئے فریان موکئے۔ اس کے ساتھ سارے بھارت میں نین انقلامیول \_شمال میں نین ہجاب لاته لاجت رائے، فبرب میں میا داشنو کے بال گنگا دھرننک اور دشرق بنگال میں وہن جیدر بال کا نام کا جروا تعاکم - " لاّل بال بال بال " كے نام سے انگریز نان شاہی كے ان نیناؤرنے سنده رام كردی \_ راسى دقت و بر دناميك ساورکر مار بی بھی ہو لو کمانیہ ننگ کے آ میٹروار پر لنڈن چے کے ساور کر ننڈن میں بعی چین سے انہیں سعطے المؤن نے سب سے اہم تعنیف کھی۔ " 1857 کی مرو جر آزاری" کوشائے ہونے بیدے ہی اس پر با بنری لگا دى كئى تقى . اوراس تورّان شريت كى عبد مين جهياكر معارت مين لايا كيا تعا- ساور كربيد طالب علم نق جي برکش سرکارنے بوسٹل سے عرف اسلیے نکال بھینکا تقاکہ انگریزوں کے ظلم وسٹم کے فعاف آوا زملندی فقی کہ تو بیلے ایسے کرکچوسٹ نقے میں کی ڈکری انگریزوں نے راسی لیئے طبط کر کی متی میں قرق کیدے اور غالب واجدایت سیا ورکر تھے میں کے فعدف میں القوا می INTERTATIONAL) عدالت بیک میں مقدمہ چیلا یا گیا۔ جہنیں انگریزوں نے دوجنوں ( بجاس سالم کی سخت سرادی نفی۔ اور کا ہے بانی میں جیج دیا تھا۔ م نہیں کولمو فیلانے كى فشغت ( تحنت) دى كُنْي \_ كالمؤدن بر روز كوليمو فيلاكر 45 سير ناريل سي تيل فكالنا يتونا ففا ـ أكري نبل كم ميونا كو انبي كواك مارے جاتے تھے كالے بانى كا جبل جبون أننا سخت نفاكم براد مع سے زياره تغیدی رس نرک جسیی زندگی سے تنگ آکر یا نو آنم بنیا (Suicide) کولیتے با بھر باگل برقائے۔ دانشٹریہ سوتم سیک سنگ کانام آج دنیا عرص لیا جارہے . مگراس کے بانی (FOUNDER) کاکٹریٹر داؤ بى دام بريد گيواد كے بارے ميں لوگوں كو كل جانكارى ہے۔ فواكٹر بريد گيواد فى ببيداكشى ديش عبلت قعے۔ المون نے 1897 میں کو ہ سکول سیں پارستے تقے۔ برطش ملک وکٹوریہ کی تاجیوشی کے ساتھ برس بہونے کی فوشی میں جو لاو بیوں میں لمسيم كي كئے نف - م بيوں كمان كى بجائے كوڑے كے طوير ہر كھتے ہوئے كم بھينك دي جو وكوريها ور موال اللي على ميك ميك وع على سكول بنتي الله أب نے دليش كى ازادى كا سوجنا الله وع كرديا نفا ، اينى دنوں اب مبدے ما ترم ربنکم جندر جیرا جی کے نی نیز مخط " کا تراب کا دنرات فاقی نمایاں میں) آ ندون ہوا۔ اسمیں آب نے حصہ بیا۔ سکول سے نمال کر آپ کلکمۃ جلے جمان آب نے بیری بیل کا کی س بیرا حالی شروع کی ۔ لیکن وسی و برھائی کے ساتھ ساتھ آب بنگال کے فشہود انقلابی بارٹی انوسٹین سمنی کے عمریعی بن کئے مرابی دنوں آ بہا سمیرے فوتی تعل کھوش عنہ رشیام سندر جکرودنی اور بنگال کے دور ک انقلالی ببازوں سے
میوا۔ اور کے ایک طور کیک فاور کا کو بن کئے ۔ آپ ناگبور واپس آگئے ۔ اور کو آپ کی مالی مالت اچھی مزفق سین آب نے پریکھی شروع نہ کی اور نہ ہی شاری کا وجار کیا ۔ آب نے اووابیت رہ کردیش سبوا کا ہرن کیا۔ جِمَا فِيهِ مَرادِ 19 مِن مَهِ مَا كَالدُهي صول نافرما في اور فلافت ( مسم بيگ نے شركی كے فليخه سلطان كو بحال) كا م مرون صديا - نوكمانية تعك سے اندولن كے برائے مخالف فف فراكٹر بي گئوار دلسے بى اس فدانت فركك كے فلاف نغے۔ آب نے رور اندنشنی نے بہر جان لیا تفا کہ جسمیں وسٹن کے مفاد لنین تفا ۔ لیکن گاندھی فی کہ اپیل بر تو آب اس عے ۔ اب علی ارز الدیاں کے ایک میں ایک فقیہ مقام چار پوری تیام سیامیوں کو ماد ڈوالا اور پولیں تھا ہے۔ میں شامل سے کئے ۔ رسی آرندون میں ایک فقیہ مقام چار پوری کے قیام سیامیوں کو ماد گوالا اور جماعا گاردی بین نظریا تی اضاف کو سمک کے سمک کے سمک کے ایک کا در جماعا گاردی بین نظریا تی اضاف کے سمک کے سمک کے ایک کا در جماعا گاردی بین نظریا تی اضاف كى شروعات ميموكنى \_ كاندهى جى كى رائع نفى كرجن لوگور بېر فغدم جلب فرى ابنا قدور مان لبس ابنے قدمور كيدي معافی مانگ نبن اور گا ندهی جی رنگریزوں سے سفارش کرے ان کسزا صاف کروا دیں گے۔ واكر بريد كيوارن كيا - أو برافا بل فبول لين مين في إورى طرح ذمردارى كاسا فو اس اندولن س تحاون (Co-operation) کیا - اکر میں نے سرکارسے بغاوت کی ہے تو لفاوت ہی سہی میں اپنے بیرن سے گائی رس لئے آپ کو دبیسال فید سخت کی سزا دی کسی -واکو ہیڈ کیواد کی آنا بغاوت کر اکھی ۔ کیرل کے مسمان فوبلہ بغاوت نے تو ہے آگ میں کھی کا کام کردیا .
مالا ماد کے ہند دو کو ہیر اشنی ہے رحمی سے وظا کم فوجائے گئے کہ شبطا نیت بھی کا نیٹ آ کھی ۔ اور آنو اور جما تا گانو جی کے فلادت آندون سے مسما نوں کی نا زبر داری ( APPEASEMENT) کرنے کا فوسلسد شروع ہوا فقا وہ کسی درجم میں آ ویک جا دی ہے۔ اکثر سی فرقہ کے وفا دات اور وزبان کونٹوانداز کردیا ، بہکران کی حمایت میں زبان لولئے سے بعی سیاسی لیڈروں بھی کھیرات نے سیکولرازم کا ہرگز میر مطلب نہیں کراکٹر سی کے فا دات وجزبات کونٹوانداز کی جائے ۔

والمر برزيواد نے كوروكوبرستكھ في نے آئ كا فشق كارائد ، والشريوم بيوك كا كالام اور" مِنْدو اور" مِنْدو لو" كوب در كم رومد كا اصاس سه دبيما باستاب - لوكون كم كرن ن ف كم قجد كرها (DONKEY) كيهرو ليكن مندو رهريم كيو - بعارت مين مندو فرقم انبي توم اور تومى وذهب اوراس سون کو مانتا نو دور انیس سُنن کیلئے بی تنیار انیس تفا۔ 1925 و کو وجے دشمی دوسرہ کا اُنسونی ارکے دن طحاکظ کینٹوراؤ کی دام ہے گیوار نے نا گیور کے میدان میں بہی بار رانشریہ سوئم سوک سنگھ کی شاکھا نگائی تھی۔ تب اس نے شامل ہونے والے فشکل سے وس چھوٹے کچے نے۔ سین مینرو کو کال میرووں کو منظم کرنے کی کوشش نے جہاں آ ندولن کے روپ میں بن کر ا کھری جو کہ دکن کنیا کاری شمار کشیر تک رک صفیفت بن کمی ہے۔ ڈاکٹر ہے گر کھوار نے ہین دو تو ایک سنان ( قدم ) کا نخبل (THOUGHTS) ہے۔ رسما گیاٹ سوامی ووکیا منان فراکٹر ہے گر کھوار نے ہیں دوگر آئی سنان ( قدم ) کا نخبل (۲۴وں نے آگے کہا ۔ وہ آن کی کو دھارہ ک بارلیمنگ ہے نے فنولی دنیا کو دیا۔ 1893 میں شکا کی کی اپنی تقریبر میں مہنوں نے آگے کہا سند کا والہ دیف سے فنہیں دوکر سے میں ایک انوکھا وقع مانتا ہوں اور اس فوقع ہر فود کو گیتا میں اعلان کئے ایک نظم سننہ کا والہ دینے سے انہیں دود آسے میں ایک انوکھا وقع مانتا ہوں اور اس فوقع ہر فود کو گیتا میں اعلان کئے ایک نظم سننہ کا والہ دینے سے انہیں دو ہاریا ۔ بہ شاوک کے دوسر نے ارصیائے میں ہے ۔ جمکا مطلب ہے و قجے جسطرہ سے پہار کرتے ہیں بھی اُن کو ہی اسی طرح سے بیار کرنا ہوں کو گہتے ہیں ۔ اے ارق قجے کسی بھی شکل میں یاد کرنے والا بلا فرقے سے ہی ملاکہ ۔ " لوگوں نے سواجی و دیکا نند کو سنا اور میران رہ گئے ۔ شری کرشن جی نے گئیا کا سبنی ارق کو سکھا یا کہ در نہ کسی ہر ظلم کرو ادر نہ ہی ظلم کہ یہ دائشت کو وی ظاکر عبید گیوار نے محوت کال ( ما هنی) میں مهارانشر میں فینز بینی ننیوا فی نے وقول کے دانت کھے کردئے۔ سمرتھ مى ظلم كوبردانست كرو رام داس نے ریک او کیے کوانتی کاری د انفلاب کی کال دی۔ شیوا فی نے اپناسادا داج باط اپنے گوروفی کو سونب کر اسے معگوا رنگ رہے دیا۔ ایکر کے زمانے سے ہی ہمارا نیا ہمرنا ہے دا جبوت شوروبروں کیاس کی روٹی کھا مرجی ظلم کا متابد شرد ع کردیا تفاء فکن ان مان سنگه راجیوترن کا کیا کام کرین جنبون نے مفول کی هوطن کیلیے تاریخ کودافراد بنادیا ع میانال تال کرتاری نالدی بنادیا ؟ جہارانا پرتاب کی تاریخ تام صبم میں دوش عبردستی سے ۔۔۔ کوردنیخ ببادری نے دملی جانرنی جو کس بلیدان رہے ری۔ نا رج دانوں نے اسے فور دی کئی بلیدان کیا۔ ببکن و کیا جانب کر اُسکی دفیہ کیا فغی ؟ عام بغروسماج میں شی بیداری چیبل کئی۔ کمان اُن کے بتاتے المادری کا جزیب بیدا کیا۔ ویب نوی گردو کا بلیدان نے تمام ہنرو مانی کے دل میں بفاون کا فریہ بھرویا -كچه فعوى و ووات سے مختفر میں سب كھ مكھنا مِرْ راج ہے لجدا ذان رشيش كور و كومبر سنگي في نے فالعميني 1699 میں سرجنا دی ۔ م ہنوں نے میرو توم میں ایک شکی روح پھوٹک دی۔ نیچوں کو اونی کوانے، دھرم سفایت کوسماج کی سنی واہ پر ڈالنے اور بعارت کے مغدی سے زاد کا بہان مِشْن تعا \_ اور الثوں نے کہا ۔
" سکل جُگ میں فالعہ بننی کا کے طار کا بہان مِشْد معاجے " و المط بهيط البدارة وشيش كورد كوبندسكه في في أن كاوشن كاداسة ربنايا أودراس لفي وانشط يبيركم سوك تعليا الم سنگھ اور کافگرس میں ایسی منیاری فرق ہے ۔ کا نگرس کے لوگ کرسی کے ربوانے ہیں جبکہ منگھ کی سونے پوروطرح س کے لئے واف (ONE ? SUFE) ہے۔ سکھ میں ایسے لڑگ آئے ہیں۔ جنی بہتہ ہے کہ بے لاگ عذبہ سے اسمیں کام كرنا ب - كوئى فواين نيى كوئى غرف نيى - يه بوكبول كيطرح آتے ہيں اور بوكبول كيطرة بلے ماتے ہيں ۔ ان كالرسيلن اورسكم فن فطيوط سيه . روسرى طرف فيها تما كالدهى ابني كانكرس مين دسيدن في السك . وم قیوت جمات کا میما جو لیت بین \_ مین آیکو شاریخ کا ایک منظر (سین SCENE) یاد دلانا جا بیمایون 1934 کی مات سے کے واشر نے سیوئم سیوک سنگھ کا کیمب ورد ها اوران کے نزدیک ستیہ کرہ آ نظرم میں يه تما كا ندهى في معرب بوئ نف- التون به ضغر سني كمي برا الها نكا- دوس بي دن النون في الماد لو الرسائی کے سافنے بہ قوامین طاہری کر گوں کیمہ میں جانا جاہتے تھے۔ جماد لو ڈبسائی نے وردھا کے کنب کے سکھ بانک ایاجی جوشی کر جماتما گاندهی کی اس فوائیش سے وافق کرایا ۔ رہاجی نے بیڑے اطرام کے ساقو حماتما الله في كوفك آئے - جو كر كره إس دن فون برت ركھ يہوئے تھ اور كا بنون في كھكر بنايا الم ميں وہ ركمبر كرمح 6 بج كيمياس بنيج ماؤلها - مين وع كره هر كفظ كزارنا جابون كا" 25 وسيراريخ كوفقرره وافت برما إجراً فرسجى سوعم سوكم سوكون فيور عرضيان كساقة اللاسواكة کیا۔ بابد کے ہمراہ میرا بین کہا داو طربیاتی اور سنیہ کھر کرہ آنٹرم کے اور لوگ بھی تھے۔ بابداس بحد اس فکہ پر کئے۔ سوئم سیوکوں کی رہ کشن گاہ بھی گئے ۔ وہ یہ دیکھکر حیران ہو گئے کہ سوئم سیوکور میں شرکے عدادہ ربیات اور آ دی واسی عدا فوں کے سوئم سے کہ بھی ہیں اور بغیرکسی ذات بات کے بھید بھاؤ کے ہر ذات کے رہائی اور اور اور اور اور اور اور اور اور اس کھانا کھا نے ہیں۔ اکور نے بھو سوئم سیوکوں سے سوال بھی پوچھے۔ با بو رہے ہیں قبطار میں بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا نے ہیں۔ اکور نے بھو سوئم سیوکوں سے سوال بھی پوچھے۔ با بو دو رہا جی ۔ ہرب نے ذرت بات کا جذبہ کیسے مطاویا " ابا جی کا جواب دیا تھا کہ اس کا تمام کریڈٹ کا کو پیڈ گرار ہی کہا با نوجی نے کہا ۔ وہ میں بڑا نوش ہوں تمام مجارت میں انہا چرکھا وٹ منظر میری آنکھوں کے سامنے اپنی گرزا ہی ا با نوجی نے کہا ۔ وہ جو ایک مورسے وہ وہ وہ ایک مولی کا بودی کو ملے۔ با پوچی کہا کر دو گوار کے دوس ہے ہیں وہ ا

ركون كري كا فيورى يشوقها دى ساوهنا وتيب واکٹر میں کر گیوار کو 1925ء سے 1940ء تک ایک ایسے کرم پوگ کیطرح تکے رہے۔ جس کرم ہوگی کو اپنا بہ فرقن رُها كر تَمام ملك كوسى ابب ندى سمن يعينى ملندى كى انتنها (ZENITH) ديكرا بنى سناتن (فرم) سنسكر في شار وشولن لو یاد دلاتا بنہ کبول کر اور بعا (شیہ سنسکر تی کی قرروں(VALUES) کو بچا تاہے - م انٹوں نے ا بیٹ سنگھ کے بیرو گرا وں میں شاکھا سستم کو ایک صد بنایا جس سے سوئم سیوک روز ملیں اور اپنی سمت اور طالت ہر غور کریں۔ ڈاکٹر بری کیوارکو بار باد مکن که آکر منک کی فود داری (SELF-RESPER) کی صفاطت کرفی ہے تو اپیدے بیندو و اسین آنم سنمات بیبرا کرنا جو کااور ان کے دلوں سے اس فوف کو دور کرنا بیوگا ۔ ان کا فنتر ملا کہ \_ نہ کسی بر ظلم کرد اور نہ سی ظلم کو برداشت کرد؟ وُاكْرُ بِهِيدُ كَيُوالِدِ نِي اللهِ اور سمّ به تما كم افسران شريبنگ كيمي ( او على سي) 30 دن سے 40 دن تك سكھ زمر داری سنجا لنے کو سنگھ بیر جارک بن جاتے ہیں۔ 1940 میں ڈاکٹ ماپ کو سنھان پونے کی ٹریپنگ کیمیٹ کی فکر تھی ۔لیکن ول بیمار ہو گئے تھے۔ ٹریبنگ کے ہرو گرام میں لقد لینے کیلے آئے تھے ادر آفری معاشن میں انوں نے کہا کہ \_\_ " سنگھ کا کام سب سے اوبرہے ۔ ابی زنزگی کا اہم انشا نہ ہے۔ ہیں نے ہر مکن کوشش کی لیکن افسوس ہے۔ میں آب لوگوں کی بیوا نہ کرسکا " لیکن بخار بڑھٹا جد كيا۔ م نہيں ان كے كھر لا باكيا۔ را سى دوران م نہيں فاكو شياما برشار مكرى بعى ملف أنے تھے ۔ ليكن فراكوا صب كو مك كے ملات كو ديكيت ہوئے سياست ميں آنے كى وقوت دينے آئے تھے۔ نيكن النوں نے شايد منظور لئي تقا۔ آ فر میں انہوں نے گورو گولومکر فی کو بلوا یا اور واقع الفاظ میں ملی کیا ۔ " ایسسنفا کا لو قو آپ کے گرزہوں يربع " بين كركا درد جلا جارع نفا كوه فود لنس مجھ بار بے تقے - اسكى دھ كيا ہے - اور بے ہوش ہوگئے۔ مَ وَي وقدت مقاكم نبنا سمعاش جند بوس بعي آئے تھے۔ م بنون نے برنام دے كر وابس علي كئے۔ 15 جون 1940 ك صح ٩ بحكر 27 منط بر جيوتي پرم جيري ميں سرمارے \_ را ل ك داكوں ك آ نكھيں بي بعرآ ئيں وہ بعي بُرتم بوكئے۔ کاماننا قفا۔ میں کے وہم نشانے کے سامنے ہماری وائی انا ( فغیر) کی کرفی قیمت بنیں کیونکہ میک ہی سب سے اُوہر ہے۔ ان کی ہات کو اس مثال سے إلی طرح سمی جاسک ہے ۔ 1937 میں کانٹرس کا میرر جناؤ کے دوران مه تما كان معى كا جيسًا بن بعي سينا رميم كول وكك (در سجعاش جندر بوس جبت كك كانز معى في بيناب بهوا في فق مُیّا فی فے کا ندھی فی کو کہا ہے 'ویسے ویسے وفاد کے نشانے کے سافنے ' میں' اور 'نو' برنے موروں کی وقتیمت نین \_ افسوس سے کر آئی جیسیا مہاتما اوی تک ان دفیاؤسی (OUT MODED) باقرب آزاد نین بوسطا دیرے ائے قداری صفر عمدہ فعر کی بات ہے۔ آپ اسے اپنے کسی ہمینے کورے دیں میکن بادر سے مسابی سب سے او ہرہے۔ قتا صد اور ا دوش کا بیر جا وکیا ۔ بیزادوں سوتم سیوکول اپنی زندگی فریان کرکے اس اندولن کو جاری رکھے ۔ مجارتیہ نظریہ ہے وہی نظریہ داشٹریسوئم سیوکسنگ کجیدے آ گھ د کا کو اس برسوں سے میں کی نما بیزندگی کرتا آ رہا ہے ۔ سنگھ کی عوامی کلچرل برلوالد اور مس کے دنا نثرہ سوئن اور اسکا فکر (THOUGHT) اس فطی کتاف انہیں ہے۔ تحنن ہے کبارٹ کیمرہ ففر بی ففر سے دیکھنے واوں کی سونے اور تظریب -ا فتلاف ہے بعار ننیتا اور " ہنروتن " کو دو اس اس کنارے مان کر بعار شیہ سونے کی دفرب کے نابیرند فیالات سے آلور ہ (POLIUTED) کرنے والے تظریات اور لوگوں کا - گوروفی نے بھارننے نظریے کا بوسنبین رکھایاہے۔ اسمی ميندوتد اورميدو صيرن درشن كا سوروب وافتح طور برديكها جاسكتا ہے۔ يركام إيكا مُؤارى كے ساقھ كيا جا ما جا تيجے ـ بہ راشر ہے سوئم میرک سکھ کا کردار اور نظریہ سے \_ سے اہم بات یہ ہے کہ بیرا بین بیرو رونا ہیں راقبہ سِنا اور آرنفک سٹ دونوں شکنبوں کی دیکھ ریکھ ایسے برمرنا فنشن سربشی کیا کرنے تھے ۔فِن کی اپنی ڈانی فرقن کہاں برنی تھی۔ افتدار اور دھن کے لانے سے ویر اُ تھک ادھیا تیک (روفانی) ادھیکا رکا دھوم مجاتے ہوئے سد وکس رہے والے ا در ان رو نوں شکشوں میں سے کسی عبی ایک نے زریعے کی گئی تا انصافی کورور کرنے کی صدا قیت رکھنے والے لوگ اور ان کی اکفترط رو آمیت میں ہما رہے بیرا جبن راشیط کی کی طریت اور ان کا بیران رسنی ہے۔ بیر رشی روابت عما دت میں برابر جلی آرہی ہے۔ بیر رشی روابت عما دت میں بران بیرش اور ایک آئم ما نو ورشن فلسور کے ماہر سنگھ بیر جادک بنیڈت دیند مال کو یا دعمیائے بھی اسی روابت میں بلے میڑھے تھے ۔ سرونشری اٹل ہماری داچری۔ ایروائی بنو کل و فتی بر جادک بنیڈت دیند میال کو یا دعمیائے بھی اسی روابت میں بلے میڑھے تھے ۔ سرونشری اٹل ہماری داچری۔ ایروائی بنو کل و فتی بر جادک بروفیر مرصوک آلف میں اسی استرام المرالی ان اس میں بات میں بات میں بات میں براہر المروالی میں بات میں براہر المروالی میں براہر المروالی بنو میں براہر المروالی براہر المروالی براہر المروالی براہر المروائی بھی بھی براہر المروائی بھی براہر المروائی بھی براہر المروائی براہر المروائی براہر المروائی براہر المروائی براہر المروائی بھی براہر براہر المروائی براہر المروائی براہر براہر براہر المروائی براہر براہر المروائی براہر براہر

الويراي منيو أشرم ويونول إلون كوعظم جرزي هي وآذاوكا أدكم انون 1926 جُوْں کی دھرتی کو فقر ق مل سے کم فہوری 1926 میں انونا بی چندرشکیر آزاد اور سرداد کھگٹ سکھ اپنی تھیں س بوں بی آئے اور اندرجیت گیت ایردونیک بوں کے گفراکی قفیہ بیٹی سرمصہ لیا۔ اسمیں کامریڈ دھنونزی بروفسر پرم دت - دیارش گردش کشوری سل علاب جند- بری ش ناته - بر فتوی داج - اندر جیت گیت شامل تھے - حند دہشم آزاد مردار فیک سنگان لالدلدجیت رائے کے نشن کا بح لاہور کے در بیار فیٹوں ادر ان کے دوستوں سے سمیر بیدا کر کے رابطها کرانتی کا دلوں کے کڑھ لا ہور فیل ۔ نشیکم آزاد نے ریک القدبی نوجوات اصلی کا مہنیس فیسس میں سادھو آند سوافی گرفینظ ۱۰ سمجداد ببال ويرمندر جول كرسمفاديا. ر بہاں ویرسدر بوں و بھاری۔ سادھوآ بندسوا می نے ویدبندر میں اوگ و آسن کی شروعات ہموئی ۔ صب ساج میں مادبیت ہرستی کا اول بالا مو وہاں اوگ جیسے روحانی طراقتے سنے س بھے ہی عجیب و غربیب مکیں ہے سے جدم بوگ کے طراقتے جوں لوگ كے طرافوں كے داراتے ہو كئے تھے. بدان كى روزم ميں شامل وگ مندر ميں آئے تھے . اور فوے روحانی ، رمنن لفكتن و الله كركم كر سر فروشون س، سش كيد فريش كي شريشك د يه دا تما . اصلبت مين اسلو جات ك المربين تعنية طور بير كرانتي كاديون كودي جاتى عفى . ان سمى لوكون كوايني سركر ميون كيل اسلام سخفيا مراور سامان کو مجول کی لها از لوں سے مشر آنار ع - مندر شکر آزاد بر دار بھلت سنگی اپنے لیس سی آزاد نے ایک سنستا وہر انجیمبنو آسرم کو قائم کیا ۔ چندر شکر آزاد بر دار بھی وشوان تق سوستی وائس ادر کھا ٹن کیا ۔ جبکے سر براہ جبئے سن لالہ رام نا تھ کیور ( منجر بدری ناتھ اسٹیٹ) ۔ مکیم وشوان تق سوستی وائس ادر کھا ٹن کیا ۔ جبکے سر براہ جرین لالہ بران کو سوا می بنڈی داس ایڈد کیٹ ۔ لالہ جرینس لعل پیبک جبئرس ۔ آزید جبت گیت ایڈد کیٹ جزل سکر پٹری دار عمران کو سوا می بنڈی داس ایڈد کیٹ ۔ لالہ جرینس لعل پیبک جبئر میں بیا ہے تھے ۔ ایک میں میں انتخاب کی بیان کو سوا می بنڈی داس ایڈد کیٹ دار جو ان کو ان کو انتخاب کی دار میں بیان کو سوا می بنڈی داس ایڈد کیٹ دار جو انتخاب کا دار عمران کو سوا می بنڈی دار میں بیان کو سوا می بنڈی دار میں بیان کو سوا میں بی بیان کو سوا میں کو سوا کو سوا می بہراز بکویش - کا شی رام اگروال مفرد ہوئے - جنرد شیمرآزاد اور سردار فعگت سنگھ بارع آشرم س آتے جاتے رہتے تھے۔ بہرا نی بادی تھی کنٹی تجیب بھی ہوتی ہے ۔ ایک بار جیس سے جندر شکیر آزا د انگرینر نباس ہیٹ ، نکٹا ٹی سو ادر سردار دسکت سنگی دو کره اب س بگرای با جامه وه و گورتاته بازار بین گزر رہے تھے۔ گوناند تم فل بیسٹ دو کان بیر دیا کرشن گردش بین سیلے ہو گئے نقے اور ان سے انقاق ماتات ہوئی . شری آزاد اور ا تندا ی کردش کے تعلقات الا المور مين كرا عنى كاريون كره سي سجرك كرك را بيط نفي وبض تعكنى أول وكاكر بعرى موتى نفي مهن سا بوقها نو بگردش اپنی مازا فره بیماریس اور دوائی کے لئے آیا تھا . طری آزاد نے جب بولا کہ ہم سب لوگوں کی ماں بعارت مانا سیار ہیں۔ اس کی دوائی سے ہمارا بلیدات۔ وہ کون د ہے کا ج ان الفاظ نے شری گروش کے دل و دمانے ہر کھلسی مجادی ۔ البوں نے ابنی زیر کی میں نیا فوٹ ہے لیا ۔ دوائی لئے بغیر شری گردش شری آزاد اور مردار فکٹ سنگی کے سا ذو لا مور يا كنا -سردار بعگت سنگی و کرانتی کادلوں نے بشمول نوجوان گرد ش جیدر شیکهرآ زاد - رام بیرشا د بسیل- اشتاق الله ردش لول ادر سرواری کول در میرسا ذهران سرکاری فنزانه دالا کیا . سروفت بولیس آپیتی وه کرانسی کا دلیل بهاگی المين كردش و إبند كرانس كاريون كو كرفت اركراما كها - فقدم سما فت مهوا . أورنشرى كردش كو فيوما م كي سزا دى كنى. رام برشار بسمل بیانسی کی کونفری کے ان کی ولولہ انگریز تنظروں سے کو بختے رہتے تھے۔ بیانسی سے ایک دن بہتے ۔ جیل مکام ک سا دیری اس کے باس بھتے ہیں کیونکہ بھانسی ہر فیڑھتے سے بہتے وہ ہون کریں گے۔ ان کی آخری فواسٹن گور کھیور ك سنر قبل بر ١٩ رسير ١٩٥١ كركو ه في سويره أيف - أينون ته ييك بكيه كيا- كيا اور بعير عبي كالميترى منتز كا يا عد كرت رج، - قب قيل في المنه و ألتون " القديد زنده باد ، كانوب نكافي. وفقه پر اوجوده محیر سط برات تصی س تماکه یه فرجوان فوش و فرم (۱۹۹۹) یع ۱۰س کے جمرے بر برلشانی کی کوئی قبلک نظر ایس آری دقی ، نجسٹریٹ نے لو قبا کہ آن کی آخری فوایش کیا ہے ، اسوقت نسمل نے کہا ہے کہ ۔ در میں ہر لیش سا در اجسہ کا تن ش جا بہا بہوں۔ کیگراٹ تھے بار باد کھارت میں جنم دیے تاکدیس کھارت مال کی آزادی کے لیئے بار بار قربائی دیے سکول میں جس سے مادر وفان کے لئے قربائی دی۔ فورسی دنیا نوفوانوں کودلیش کیگئی کی ا سے پہندس ل اور از ان چذر سنگی آز اد مردار دیکت سنگی نے انگریز سکاٹ نے لا ہیت رائے کو لائٹیاں کو ملیدان کی دجہ بین بريرنا ديتي رئي کي وی ایس کی سانڈرس کو کو کی کشانہ بنا ۔ سر بے مند در میں کرانستی کارلیوں کی گرفتناریاں بہونے مکیں۔ جوں کی سندھا وہر ا کھیمنیو آ شرم کے کرانتی کا دلیں کولیں کی آئی وں این دھول ڈال کر وہاں سے بھیب (رو پوش) ہوگئے۔ 18 ابیریل کو دبکت سنگھ اور ٹلیکیشور دت کرانتی کاری کے بھارت میں ہیداری لیر بیدا کرنے کیلئے سینرل اسبی دہلی میں بھر بھیٹھا - اس د دہا کے کے لید دیکت سنگھ شکیٹوردت بھا کئے کی بیائے تور در تنی سے گرفت ری کردی ۔ لاہور سازش فقرم کے دوران شہد جنن در داس نے 66 دن بھوک بڑتال کرنے کے بود دھرے دھرے ووٹ کی جا داور 13 سنجر 1929 کو شہید ہوگئے۔ فقرم میں فیصلہ لفکٹ سنگی را جبکر دو سکھدیو کو بھی اس بھر دیگران کو گرفید ہوگی۔ 23 مار جج 1931 کو بھادت ماں کے آپ بھی بیر د میسر بہر نیج دت ( جون نواسی) کو سنزا کا سازا کا دو در میگران کو گرفید ہوگی۔ 23 مار جج اور 1931 کو بھادت ماں کے تین بیٹے بیٹ میں کھیگٹ سنگی در اس سن را دیکر دو اور سکھدلو ( جون نواسی) ان کے چونسٹوں بر گیت تھا۔ " دل سے ذکیے ہی مرکزی وطن کی الفت میری منی سے بھی وشہوئے وطن آئے گی "، برجا پہرلیند کے فطیم آندولن کے بود معاشری رشی کی رکوشل کے مطابق ۔ وہ جلیا توالہ بانے کے سانی (در کفشنا) میں 17 دورو کا فرن بہا جو ان دنوں امر تسر سے کیش نفے درد جمنیں جذبہ آزادی جلیا نوالہ باغ کینے لایا تعارب لا بھور دنیا ہی فلع کے سابنے جوں ان وشی رام بے بنت بنے بارہ کولیاں اپنے سبنے میں کھا کیں اور اسے ساتھ یی 19 دوسرے ڈوگرہ نوجوالوں نے فاک وقون لات 

جھات سنگھ سنگھ را اور دا جگورو جھا آسی ہی آئ کے بعونروں ہی کیسٹ کا یا جھر ارتک دے بہتی جا جوارش دے بہتی جو جوار سنگ کے بیان سنگھ کا میں اور کا در اور گار ہوگئی ہی ۔ اُن کو آسانی سے غیر عمد آوروں بھان اور ہو سے جینا جاسکتا ہے۔ رانا سانگا ، جہاراہ، بیرنا ب تم شہوا فی جیسے دیش ہیکٹوں نے اپنی بمادری سے اُن کے كُفْ تَعَى كُنْ وب انگر بنرد ل نه ملك كو غديم بنانے كى كوششنى تورا نى مكشمى بائى ، "نامنتا كوب، نانا مجر نوایس- شیوسیطان بندو وسل ن دانش فیلنوں نے 57 81 وی بسلی آزادی کی صنگ لڑی گئی۔ لیکن راش ا د کئے اور میک انگریزوں کا فلام ہوگیا۔ یہ ہرگز نہیں بولنا جا ہے کہ کا نگرس کی فائمی سے رسسال بیلے 1875 میں سوا می ریا نندسرمو تی نے آربیسا تام کرے آزادی کی نظرائی فیسٹر دی۔ لالہ مدجیت دائے ایک آریہ سی ہے طور بیر آزادی کے آئردلن اعمد س کر فیکے ف لالدلاجيت دائے 'ال كنا و تعرفف وين فندر بال فيتر فين اور و برساور كر جيسے دين فيكتوں نے سنسر في ﴿ كَلِيلٍ ﴾ تومى سون ا بانت كونا شرع كرديا \_ بذكم فيذر جير في قق جنون أبي متهود ناول " آنند فظ کی گیت "بندے ما ترم" کی رفیا 1875 میں کی فقی ۔ تومی بہواروں جلسوں طوسوں اس ہر دلفزیئر گیت کی سائی دینے مگی ۔ 1896 کو کانگرس اجلاس میں بہلی بار بنرے مانٹرم کو راشٹر و نرناکے رو ب میں یہ امر گبت کا با نفا۔ تب فود گورد دابو روبیندر میکورنے اس کی سنگیت رھن نیار کی ففی۔ دیشی فیکٹوں نے بہر گیت کانے ہوئے بنت ہے اپنے بیرانوں کو مانٹر بعومی کی آزادی کی لیونٹر اکسنی میں جھونگ دیا ۔ کننی ما تیاؤں نے ابینے جگر کے ممکڑوں کو میر گین کلنے میر نے آزادی کی نظائی میں بھیجا اور منہ جانے کتنی نار ہوں نے اس گیٹ گنگنا نے ہوئے اپنی مانگ کا سندور فٹا دیا۔ 1905ء میں بنگال کی تقبیم ہونے سے انگریٹر ہرکار کے فیدف بندہ مانٹرم کا نورہ بیدومسلم اکیٹ کی جینیا اور ڈ پریم کا پربیزنا متروت بن کیا۔ بیند سے مائٹرم کی دل کی دھڑکن سے بو کعدا کر انگریزسر کا دف اس بر با بندی لگادی ارونر گھوٹن کرانتی کاری نے بیٹ گو ٹی (PROPHE(Y) کی فقی کر ایک دن بہ گیت دینی دا بیوں کولاشر بہ دھوم ریکٹنا دینے ١٩١٩ ١ افرنسر جليا نواله باغ كى در كُعنَّن نه كرانتي كاريون ( انغناب ليمندون) كي آيما كو ججهور كرديا-لعادت کے سکولوں کے ود بار فقول بھی سکھے ایس رہے۔ سٹوکوں پر نکل آئے۔"مہندے ما تثرم" بعادت ما تا کی ہے ہو"ا و انقلاب زنرہ باد " کے نوروں کی گریخ ا تعظے۔ بنارس کے فیوٹے فیوٹے بجوں اور ان کی رہنا کی چندرشکی عرواس کے ساقد 13 سے 16 سال کے درمیان بڑا جلوس گزر رلح نفا۔ انگریز پولیس انسیکٹر نے جلوس کی رہنائی چندرمش کھی کو بحقار الله من ويكو كرم سے محسر بيش كے ساجة بيش كيا۔ محسر سط نے لو بھاك تميار نام - بيلى كى كوك آداز ميں جواب ملا " آراو" اس نے آگ بگولہ سے پو جیا۔ از جیا بنا ۔ آواز میں جواب ریا از مسونتی "- اس فراد سے پر فیفا۔ تمہادا کو ۔ اور مجے سے بے قوق سے جواب دیا " جیل قائد "۔ جنٹرٹ نے کے کہ 15 دن ک سزادی ۔ قب پولیں نے چندر شکو کوڑے برسے اور رسیوں سے با ندھنا جانے گا نو کوہ گرج م نظا ۔ کھے باندھنے کیوں ہو ؟ میں کنٹا ہوں۔ رہاؤ جتنے بید رہا سکتے ہو ، وڑے برنت رہے اور گرہ فولادی بحبہ نے کھا در ما تا کی ہے اور میرے ما ترم کیتا رہے ۔ اس مے بدن سے توں چینے نکم کر اور قون ما تھے ہرسندور کا المرکہ کرنے لگا . عمارت کی آزاری دو فکمهان جزر رنتیکمرآزاد برمودار میگت سنی نے انفداط با رقی کانام "بیزوشان ری دی سلیکر آرقی" کوتائم میو کی چندرشیکمرآزاد اور مردار محکت سنی کے قربا نیول ایس انوکے انباس کی داغ بیل ڈال دی - ۱۹۲۲ ۱۹۵ ك دوران كا كاكورى كے فشيوركي ميں القدرب بيسندوں بزگرت وام بيرشاد بسمل شاعر- اشفاق الله- دوش بايرى نے سكراكر پیمانسوں کے بھیندوں کو بھوم بیا۔ ہ 193 کے دوران مبلوتی جرن مم کا تخریب کرتے شہدموئے۔ راسی دوران سردار بولید سنی کے سافی جنیندرداس نے لاہوری سینظر چیل میں 66 دن کی عوک بیڑ تال کرنے اپنا بلدان و بے دیا۔ ماری 1931 کے دوران سردار عبکت سنگھ - داجگورد اور سیمدلج نے بلیدان باکر نے آزاوی کوریک نبای فوڑ د بے دیا۔ شیمدانظم عیکت سنگھ کے کیانسی بیر جڑھنے سے ہیںے اپنے بمان کے زرابعہ عدالت کو میرکش مرکار کے طدف کراشی کاری فغا صد کے بیرجاد علیج نبادیا.اسط رانشی داری اور بدلینی افیارات نے بھارتبہ کرانسی کاری آنرولن کو دنیا عیرمیں رع عیگر) مغبولیت وہرد لعزیزی درائی۔ تبندرنسكوآناد جہاں زندہ با دردہ بكرنے كيسے انگرينرسر كارت ابك لاكھ دد ہے كا لفند انعام دكما ہوا تھا۔ وہ ابن وٹرسائبلل برآديع تقد كر البه أباد ك انفر فل كارون كرباس الني انكريز فوج ك بورك بركيد نه ابنه كيرك بين يا بركيد برن كم دِيا فَا فَيْرِ اور بِعِرْ جَارِدِ لِ طِفْ سِ فَاشْرِنْكُ شُرِدِ عَ بِيَرْفَى فَوْنَ مِن لِتُ بِينَ يُوكُفِّ وَ وَاس 13 سالم نُوفِوانَ جِنرِ رسكو أَزادِ فِي آخرى دم تك النيس أيك كولى توآب كى كنبيلى كا بستول مارى \_\_ ما نيس ايك شكايت فني كر مها فما كالنبرى في في أم ينس دہشت بسندی(TERRORIST) بھوں کہا ۔ بے شک فرد نہ کرنے لیکن کالی تیموں (S - کیا انقدا بی فاسسط ؟ ١٩٥١ ميں کاندھی ارون سنجونة بهوا \_ زرا اس کی ماحنی (PASI) مين جاكرديكس - جهاتما كاندھی و كے نشيد و وكرانتی 

جدان كرانتي كارلون نيه انهاس كي فيماني بير ايينه فون سي تكمي نفي ـ جوں شہر و برتعومی کا کا دریڈ کا جنم 1902 محد کا بی جنی اور میٹرک کوکے مادر وطن کو انگریزوں کی تخدمی سے آزاد کود جذب لئے شنری چندرشکیر آزاد اور عبگت سنگھ کرانٹی کاریوں کا گڈھ لاہور جا پہنچا ۔ جوں کے سافیوں شری دہا کرشن کر صِرْملسط ، بردفیسر برلم دت ، کستوری از جمیر ) ، برکاشن اقد (ست گذاه) مداب جند ، گربالداس مرد ماری این کفتر ۶ بهادالل باریر ، برونتوی راج کفتری ، دام دی اس (میرلور) اور بزارت میگن ما ناه زنسنی (سربیگر) بوشیم آزاد: بروانوں میں نفے \_ بہاداشنر کے نامیک دا ورر ساور کر نے ایک تاری فٹورکن ب<sup>ور 1857</sup> کی فیک زاری " جی ۱۹۰۶ بہاداشنر کے نامیک دا ورر ساور کر نے ایک تاریخ فیرون کا دین میں شارنہ ہو کر فروفت مس كاننا لئ ميون سے فيل فيط كردى كئى - فغيرطور بير اسكتاب كے كئى أير لينن بعارت بيں شانع موكر فروفد رہے۔ جسی بہادر نے انگریزی مکونت کو ہیں رہا۔ جبکو جس نے بعادت کو آزاد کرنے کیلیے مس کے جب جب بیں ایس بہا قعا - "ابنوں نے کرانتی کارافیل بیر پولیس تفانوں جیوں میں انتیا چار کرنے والوں کو سزاد سنے تفیکانے دگانے اور کرا لر کیر ( فاص طور بیر و بیرساور کر کی کتاب) بھیونے کا کام دھٹوننزی نے سنجال دکھا فقا۔ جوں کے نواسی شری سکھدلیوا در ان کے بنرد کو سے بینجا یہ لئے تھے۔ کرا شی کاری سکھرلو کا دمانے جانگر ستی کر قعا- سکورلو اور سردار فعاکت سنگی بیب کے سافتی تھے۔ لیکن سردار عبکت سنگی اور اس کے بیچے کی بیر بیزنا والی شکستی کا وا مد شری سکمدلیر تعام و سکمدلیو کے بیشر فعلک شکھ کے و فود کولانا ممکن نہیں تھا۔ اور بھلت شکھ کے بیفر کسی منزل بر نہیں بہنے سکتا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے پورک تھے۔ سردار فیکن سنگ اور سکورلو کی گرفت ری کے لید بارٹی کی لچری ذمرداری دھنونٹزی نے سنجالی بہت سے ایم ادل کے سرانیام دبیئے۔ وائسرائے کی ٹرین اُڑاتے ہیں نمایاں رول کیا۔ ریک فاص مشن ہر مگے ۔ دھنونٹری میں دی کے د پوک سے بویس نے کرفت کرکھا۔ جیل کے اندر عدالتی کاروری مکل کوک دھٹونٹری کی سزر کا مکرسایا گیا۔ جس کو میں چرفیدی سزا میں برل دیا گیا۔ انٹریب کی جیل میں رہنے کی سزا کو کانے پانی کی سزا کیا جاتا نفا اور اینی گوال دیا گیا سے جوتنا کہ 20 بوتد سیر نہ نکال بانا اس میں نگے برق تک طاک سے باندہ کر کوڈوں سے بیٹا جاتا۔ بینیتے ہوئے زقی جسم سمارے بمادر کا نے فقے بنرے فائزم - بھارت ما تاک ہے اور انتخداب زنرہ باد - سے بہ صفیفت ہے اور آئ ؟ جسم سمارے بمادر کا نے فقے بنرے فائزم - بھارت ما تاک ہے اور انتخداب زنرہ باد - سے بہ صفیفت ہے اور آئ جا سکتی ہیں۔ جنب انگریزوں نے زیرہ ہی سمندر میں رانش کو بھیٹھا دیا ۔ بہ ایمین گا رہی ہیں آن کو سمندر ہی ان کا ا سنسکار کرنا۔ ان ہی کیسئے شانتی یا بط بھی کو تا۔ ان آنکھوں نے آزاد بھارت کا جو سنبراسین دیکھتے دیکھتے ان سسعاد کرنا- ان بی سید ساسی با که بھی کونا - ان آنکھوں نے آزاد بھارت کا جو سنہراسیبنا دیکھتے دیکھتے ان میں فیطام ہر دانشت کئے گرہ سینا بھی تو ہم بورائیس کرسکے ۔ انگریزی وت کی ہر ہرست BARBARIA اور ظم وستے کا نشکار دھنونٹزی اپنی جوانی اپنی فحت اپنا بی سمی کے دانش انگریزی وت کی ہر ہرست از ادی کا فتوالا کا حربار دھنونٹزی جو اپنی فنے فوقی جول سراہنجا تی گوہ منگی طحر بڑا کجھادد کر کیا ۔ 1948 میں آزادی کا فتوالا ایک بندا دُمیل آسان دکھائی دینیا نفا ۔ جوں دُنتیزی کوئٹ اور سیاسی ایک ڈھائی نے سیار بے جانے دالا ایک بندا دُمیل آسان دکھائی دینیا نفا ۔ جوں دُنتیزی کوئٹ اور سیاسی ایک ڈھائی فیشرہ لینے ان کے باس نئے تی کہدائند۔ غلام تحدوماد ق کردھاری کو ڈوگرہ ۔ دام بیبارا افراف اور کا فرید کوشن دہوسی کی براس نئے تی ہے۔ جوں کے بہار رسپوت ہروفسر بہر می وت ( طروعی) نے وفع پر اِ اِنظم عبلک سنگھ کا فتنہورکیس واہر زسا رُنس میں سمایی وسیاسی لوگ آتے یہ رہتے نقے ع داماد (۱۹۵۷ ۱۸۰ - ۱۸۵۷) نے منتبور کا فردی لیس بعی سرا ری کی - سیر بردی را برسارے کی اور ان " ویرف اور تابال ای کا دی کا نظر میں کھی لیا - قبل سے دیا تی یہونے کے لید 1837 میں روزانہ " ویرف اور تابال ای کا دی کا نظر میں کھی لیا - قبل سے دیا تی یہونے کے لید 1837 میں روزانہ " ویرف ایڈیٹر بھی دیے - سب ریڈیٹر اور لحد میں دوزانہ " بیردیب ایڈیٹر سے ایڈیٹر کا میڈیٹر کا اورکن تھا۔ ان کی فرزگ کی میرسی میرف بیرونی ان کا فیکردا ہم دول کا میرف کی دورف کو دانسٹر میں سو کم سیوک سے ایڈیٹر کا دو قبل میں پیرف بیرف کی اور حکومت نے وہل دطن کردی ادر کیا ۔ شیخ عبداللہ کی حکومت میں دیا کوشن کردرش اور شری کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت نے قبلاد طن کردرش اور شری کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت نے وہلاد طن کردرش اور شری کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت نے وہلاد طن کردرش اور شری کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت میں دیا کوشن کردرش اور شری کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت نے وہلاد میں کومت میں دیا کوشن کی کیدار تا تھ سا بنی نے 1948 میں گرفتاد - یا تی اور حکومت نے وہلاد میں کی کی دائیں کی اور حکومت نے وہلاد میں کی دور کی کی دور حکومت نے وہلاد میں کی دور کی کیور کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی د

م في قون دوس مهي آزادي دون " سيماش چرروس ولا المن المناوي كالرفي المرسيناني نيتا في سمها ش مندر لوس ك زند في كا ايك بي نشا مه نفا-معارت ما تا کو غدا می کی بیم مین سے مکت کورنا۔ تاریخ اپنے آپ کو در براتی ہے -1937 میں کا نگرس کے صدارتی میں می مید سے کیلئے جہاتما گا الله عی نے بطی بھی سنت روبیا کی سنر عرف بیچھ ہی فذب فقیائی بلکہ بیرا علان کردہا کہ وہی اس عيده كيدة سب سے ايل واحد سنخفير سي - ان كے فلا ف سجمان بالد فور كور عرف يو كئے \_ نظريات وكرائے اور تأمر نهاد البينسا فاروستاني عربيو كني . سجعاش بالوكامياب بيوكن بالبوكا بهد رد عمل تفاء" مستارمبا عدمبری عربے۔ کاش ! با پورس وقت سجعان با لو کے جزبات سمجھ بائے ۔ لیک ان کی رنا ہرست (عطالعاک) کی ع دوسری ع رسے"۔ آ لیے آگئی اور ان کی ران با بونے اٹنے روڑے اٹھائے اور با بو کو بعی سجا ش با بو کے عقبہ کا شکار ہونا ہڑا۔ ولله فيم كانترس مدركا عيده فهورزنا برا-1938 میں نینا می سیماش میندر بوس نے کہا کہ۔ '' رانشٹر بیسوئم سیوک کے بانی ڈاکٹر ہیٹر کیواد تھے بورا وشواس سے کہ بیر کام می عرف دانتہ ( NATION) کو آگے ہے جاسے گا ؟؛ بیک اِن میں برط نوی فظالم ع ود بادكرت ميوم وكيم براعم و فعد نفاء 1931 مين عبكت سنكه كادر دا فبكدرو كويعانسي ريث جانے کے بعد ان کی سویج میں بڑی شدید شرد ای اور مالنوں نے نوجوا وں کولاکارنے ہوئے ایس ہی لنوه دیا \_ " تم فحے فون دو میں تہیں آزادی دوں گا۔" جب رنگریزوں نے سمباش میں دوس کو اپنے تگریس نزد سند کر دیا ۔۔۔ 27 مبوری کو سبعاش با بر نے معلكة كى عدالت مين عاعز بيمونا غفاء كيونكر ايك فقرم فرلفك من أنظيا دول كوقت ان كوفلات بال دلا ففاء جب ان ك وكبل نه كور م كوبنا با كرسجاش بالوجيل سه غائب بركة ين ترسارا بعارت فيران بوكيا دا بردرنانة الميكو برب بجين يوك - مياتما كاندى بى سرت جندريوس كو نار عبيجا كرسيا ئى كبابع ؟ ا بیانک 19 فروری 1942 کے سارا بھارت چونک اُ گا۔ یب سما ش چندر بوس نے آزاد بہند ریڈ لو برلن فرفی میلید ہوسے عبارت کے لوگوں کو فیطاب کرتے ہوئے کیا ۔۔۔۔ ﴿ ہیں سیماش چند لوس رلح ہوں۔ 1942 میں جى-ابس د علون سيكل اور شاينوازى سركردى بس المبعل كى ببارلين تك بين كلف ي 17 منوری 1941 کو سیماش میدرلوس نے بیٹان رہا بھیس سرل کر انگن روڈ کلکیز کو بچوڑ رہا ۔ ادر بڑی چوکسی اور بیوشیادی سے 28 مادن 1941ء کو براستہ کابل کا سکو اور بھر جرمنی بہنے گئے . اور اسکے لید ملایا میں م ب نے معارت کو م زاد کرانے کیلیے مزار ہندفوج کی بنیا در کھی ۔ جسمیں بمارت کے سب فرقوں کے لوگ شامل نفے ۔ جرمنی جا بان اور دوسرے معکوں کو آب کی تحزت کی۔ سنگا بورمیں سمعاش بالو تے جنم دن ہر آ ب سونے جاندی اور جواہرات سے نولا کیا اور آپ ک سانگرہ منائی سما پورین سجها می بو سے بیم رہ ہی رہا ہے بعارت آزاد کرنا چاع سین کالات نے اُس وقت کہ بیک فت
گئی۔ آزاد ہند فوج نے وہ جے ہزری کا نظرہ بھی رہا ۔ بعارت آزاد کرنا چاع سین کالات نے اُس وقت کہ بیک فت
(Suddenty) بیانسہ بلط گیا۔ قیب امریکہ نے 15 اگست 1945 کو ہیروشیما ہر ایٹم جا گراگیا۔ جس تے جابان
کا وصلہ ڈوٹ گیا ۔ اور اس نے بخفیار ڈال رہیے ۔ 1945 میں ہوائی جماز کے عار ننہ سے نینا جی کی فوت ہوگئی بعف در کا خبال ہے کہ آب ا بعی زندہ ہیں۔ آزاد بند فوج کے کا نظر شامِنواز و معلوں اور سمکل کو گرفتاد کرکے لالہ فلص دیل میں بند کرد باکیا اور کورٹ مارشل کا کس شروعے ہوگیا۔ بعارت کے محوام نے عمر و فقہ طاہر کرکے جگر ہروگسط اور فلوس ہوئے۔ دی۔ ایے۔ وی علی سکول و میرالکرل سرسنگر زیبر تصلیم میں میں ور بار نفی ففا۔ سکول کو بیٹر تال کرکے رہنا تی ہر دوسرے سکولوں کو پڑتال کروائی - آزاد میز فون کے کانڈر ڈھلوں شا ہوار اور سیکل کو رع ٹی کا مطالبہ کرتے ہوئ ایک عظم جلوس بازاروں بر ككوما - بيم صلوس بيد ننيين قفا ـ و ديار فينون كررينا في بير گرفت ريان سيوين ريين بي ان بين شامل تفا اور ليدازان رع في بوعي اس مقدمہ کے سلسلہ میں ال قلعہ دیلی کی ہیروی نا فور سیرسٹر جفولا بعائی ڈیسائی کرد ہے تفے۔ بنات جاہر لول فرو جی جی بیرسطر کے نباس میں مقدمہ نرانے کے لیے کورٹ میں ما فرم وئے ۔ کھ میمیزں کے لجد فیزل شامنواز ، ڈھلوں اورسمطل کو با عزت طور ہر بری کرویا گیا۔ آذاد مند فوج کے یہ ننیوں افسر مارامیہ فرنبٹیرمیل ربلوے لاہور کی طرف جل پڑے جب بہ فبرلوگوں تک بنجی نوفیشی کی لہر دوا گئی۔ جسے سے ہی لوگ فوش در جونف ما مورسٹیش بر بہنے شروع مرکع یہ آزادی کے بیرواؤں سے آن تین مرشیوں کو مغل لپورہ ریلوے سٹیٹن ہرہی رتار لیا۔ جماں توگ بنینا بی سے ان کا اِنتظار کردہے مع - " وصلوں؟ شریط اور منتا بیواز" کے نوروں سے فیک کریج ریا تھا ۔ان کا سواگت ہوا۔ بہرایک فابل دیر منظر تھا۔ بس کی قبت ببرسیمی آزادی کے اس کا سوالت کرتے ہوئے کالح کی لط کیوں نے اپنے فون سے اپنی ما دیا ---- و جد و جد و نیز بوگئی - بالافرانگریز کو گجبکنا بڑا - نیتابی سیماتی چندر بوس کی نظرزنا اور بیا دری مے ملیدان يها عبارت ماناكى غلامى كى فرجيري الوسين اور آج سم عبارت واسيول كرونيا كى ايك بيرى جهوريت كما فنهرى كما فخر حاصل مجوار

سے اتماس بھرا بیڑا ہے ۔۔ رہارا تی جھانسی و بیرانگ نے فوج کی ماک طور سنجھالی ہوئی نو انگر بیزوں نسے نو لیتی دہیں۔ ان بی کی باوری کی کیا بیور کو ایک مشہورشاور سیندر کاری فران نے اسم دی گایا۔ " بندبیے ہر بولوں کے گنہ ہمنے سنی کہانی نقی وب نوی مردانی و ہ لو تھانسی والی رانی فنی " دیش کا بجیر بجیر جانتا ہے کہ ملوار۔ بندوتی اور نوب چیا کر سی سن 1857 میں فیک آزادی صوا کرنے کیلئے ب کی شروی ت ہوئی نقی ۔ کرانتی کاری (انقداب) کے وقت انگریزنے بدلہ کیلئے بھار نبوں ہر سخت ترین جد کرنا راج - انقداب کے بلکیہ سے گھڑے لوگوں کے بورے گاؤں کو ہی آگ مگواٹر لوگوں کو درفتوں کی شافوں کے سام لٹھا کر می بھالسی رے ری جاتی تقی۔ اسٹوقت بھارت کا زرہ ذرہ انقلاب نے رنگ س رنگ کیا تقا انگریزوں نے معارتیوں کو ایٹریان کانے بانی کا سلسد شروع کیا۔ لالہ لاجیت دائے ، بالگنگا دھو تنک ، وین چنرد ۔ قال بال پال " آ کھ کوٹے ہوئے ۔ بندے ما ترم کے بلند آ واز میں نوے لگاتے ہوئے ایک میر بنگال فودی رام لوس ایک فعارت کا سیجوت بھانسی کے رسر ہر قبول کیا اور بنگال کی نفسیم رک گئی ال بال بال بال کی سنگھ گرفتا کے ساتھ سعبرامیم بعارتی ، بعارت کی آداز مکھن تعلیم بیروبین سرومی نافی اور سعب قربانی کی راه بیر بیر میر مون والی لمبی سد کان بانی -- جمال 2000 بعارتیول کی سزائیس دی گئی ۔ او ہے کہ سزایافنہ فعارنیوں میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں 191 بعانسی لگائے معارتیوں سے 93 سکو ہے۔ کانے بانی کی جیل میں و برساور کر۔ شرعلی۔ علی الدر بعائی پرمائند ۔ لو کمانیہ تمک ساویرسفھ۔ اور سريه - سانيال - بعان سنكم جي داتمدار مبادرون في ايمان سارهناكي - تورّع ببرت تب فون نكلا - بعالسي ببر بطكنة تتب بعي فون كى و صارا بهم تكليقي - آ فر ون ميك كا نعا - ديش كى آزادى كيد فول ايما يا تك تعا-نم جانے ہماری لیٹرشپ کیے بیر ایون کر دبنی ہے کہ فون کی ریک لوندہ مائے بضربی کھارت آزاد ہوگیا. فاص طور ببر آ نادی کی تیاریخ بیروشای فاندان اور با بو کے جرفے کے ارد کرد کھومتی ہیں قی۔ اسمیں عام انقل ہول کی تماریخ دی سامكن كميشن وابس جاوي كالمرشر بنجاب لالدلاجبت دائ كوجو مس جانتا به . وه كيسه و بیکرکہ ہمیں انگریزوں نے تقانی میں مسجانے فی کیطرح آزادی دے ری- سیمدافظم فعکت سیمو-سکھدلو- رافگورو اور آن کے سا فقیول کا بلیدان منک کیسے فیول جائے گا۔ چندرشکو آزاد کا آزاد اور رہ کر جینے اور مرنے کا عزم اور پیریاگ راج (البہ آباد) کے ریک بیارک میں اس کی گرفینا قرانگرینزدل کی جھاتی بیر آج بھی تھی ہے بیریاگ راج کی باکنرگی آزاد کے نون کے بہتے سے آور کھی شرح گئی ہے تاریخ وہی لگان کو میں کنٹیا کے عام ہونے ا عجارت میں رہنے والے مغرو اور مسمان ایک ہی نسل سے تخلق رکھتے ہیں۔ صدیوں سے مسائیرل کر طرح رہنے جد آرمے ہیں زندگی اوران کے مسائل کے بارمے بیں ان کے رویے طرز رہن سین ، سماجی رسوم بیں بکسا بیت کوہ آئید مشترکہ کے زبان بولتے س کان کا رطر کیر، سجیتا ( تمدیب) اور تارین روایات (بیرمیرا) دونوں شنزکیں. محد اقبال جو کہ بارہ وولہ کشیرتے فشیور شاعر' ادبب ادراہل فلم کے تھے۔ ان کے فاندان کشیری بنڈت تھے ان کا نام کرشن اقبال تھا۔ لبکن مُن کے دادا کو میزد دھرم سے دوسرا مذہب اسلام افتیار کرلیا اور ان کتام محداقبال نقاء لاہور میں ان کی ذہنی سفر کی ابترا صب الوطنی کی شاعری کے طور ہر ہوئی م النوں نے میز وسلم کو ر برسایه نرست بائی مقی- جو نظیس (POETRY) محقی فنین - اپنے ملک و قومیت کی پیجان میں کہا -ملت (فداک نما فندے مذہبی صلیفہ کا راہما) اور فلامت تخریک میرنے ملی۔ قباتیا کا ندھی نے مسانوں کو نا زبرداری دورسٹرد ع میوا . رقبال نے بعی مسم حبون اور دشیا عبر کی فوصیت کا تصور کرتے میو نے کیا \_\_\_ چین و عرب بهارا بیندوستان بهارا میم بین مرطن بید سارا جمال بهارا \_ سن 1912 میں کوافی کا نگری کے قتاز لیڈر ٹریلی جناح کی تقریبرس کیا تھا۔ ' نہ میں سم ہوں نہ ہندوسی آبکہ مزد ستانی سے وں - اول بھی اور آخر بھی" 1920 میں عبارت کے متناز سلم لیکروں فراکٹ افسال- فولانا الوالفلام آزاد - علی برادران نے قلافت مس عزیبی کو گاندهی فی کی میاب کی فقی مناح کو بالکل تا پسند فقی - آنتوں نے گاندهی فی کو فننبه (WARNEN) نیا کر ملکی سیاست میں مذہبی رعابیت (CONCE 510 N) مناسب انہیں لتی ۔ مگران دنوں برادران اور گاندھی وی دونوں کا نوہ فغا۔ وبهار به سانف نہیں گرہ می لف ہے۔ اور عدار اور گوڈی ہے، برطانوی ایجنٹ ہے " اس نسم کی نعرہ بازی اور پرانیکنڈ مے جو درگ شکار سرمے ان بیں جناح کی شخصیت سے نمایاں ادر اہم تھی ۔۔ جناح کی زندگی میں اب مرف ایک 

١٩٥١ من شيخ عبداللاف كشيري يرد تول كوفتوك \_" رائو" يا " چاد" (اسام نبول يا بجرت يا فتل) بكول من مرجي مندرون كا سنبرهي كيت هي - برارى برسون بس داج جا برلوي اس مكه برسنبراور مكرى ابک میات بر بانی بیت تھے ۔ یا بولوین کے تا ندان میں اہاراجہ گلاب سنگھنے رہاست جوں وکٹیر کو بانی (FOUNDER) کی بنیاد او الی - قانون کی کرمت درورس آئی اور غدای کی بیرانی کرویاں بھی اور الی می کوملے ، (درات کشیرگمانی کے بین قصول میں مذہبی و دھارمک کو روادری جائے اور بھی بھولی اسطرح میکساشت كُنَّى . كَشْمِر كُمَّا فِي مِين كَلْجِرِو كَلْدِن كَشِّرِيت بنب الله الله

مراجین کال ( ماخی زمانے) کو جانگاری کو دیکمنا عزوری عی ہے۔ 12 ویں عمدی کے تاریخ زان بنرطرت کلین کی لافانی (ETERNAL) فنہورکتاب " راج ترنگنی " کے مطابی کشیرگیا ٹی میں بین قطوں کو منقسم ( DIVIDEO) ا ا و امران - بعنی صرفی نشیر کشیری بنده بنظانون بسربنجال (جوایرشنل) سے کیداننت ناگ وطن بدیگام-افرالقرمها،

2. كروز - بهنى مغرب (اكثريت مسمان) -3. مجران - بينى قربود و ضلة سرسيكر، عنله باللم (اكثريت كومر) ان سیوں فطول کو علیمہ علیمہ ہونشاک، رسن سین، کلجر اور کھانے پینے کے عادات کے طرایع الگالگ تھے۔ لیکن بہ پلسانیت اور مرسی و رصار مک دواداری جل نہ سکی۔ انگریز کے اشارہ بر شخ دراتد نے رہات حروں وکشمیر کو فرقر داران کشیر گی بیرا کردی- آندصیان افکار می تغیب میزو اور صمای باسم فیکرا رہے تھے میر لورسے مسرمنگر شک ساری ریاست وصائیں و حالی طار می نقیل ۔ ١٩٥١ وب دوران شخ عبرانتد کی تقریر کرتے ہوئے مختیری مندوق اور فاص طور بر ایک فتوی ( فقتی کونس کے شرح سماؤں) دیا کہ \_\_ و (دؤ" " لاؤ" با با با اور ع اسلام قبول کرو یا نیجرت اور فنل (GET CONVERTED TO ISLAM OR LEAVE THE VALLEY OR KILLED) اسلام قبول کرو یا نیجرت اور فنل اور کانی کا فیر کی ایم کانی کا میاری گئے ، بورا کدل و با تا نگره صلح مسلح بناوت بی کا نیب اقفی - فکوت کے فلاف با قائدہ صلح مسلح بناوت بی کا دیب افغی - فکوت کے فلاف با قائدہ صلح مسلح بناوت بی کا دیب افغی - فکوت کے فلاف با قائدہ صلح مسلح بناوت بی کا در جو کھی بوا آل انسارے وا فعات کا وکر تک کرنا بعی مناسب النیس لین وافعات سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ برفساوات اور ماراج ہری سنھے فعدوث ید فکر تک کرنا بعی مناسب کہری ساؤش کا نہیں ہے۔ 1932 میں مسلم کا نفرنس کے مددشے کبداللہ نے نظیل ہوئی۔ كشيم بزر مان كارد عمل مح اكد جو ليك در ١٩٥٥ من بزرت بركوبال كول في سناتن دهرم سجعا كا باني منها دركها فقا- اس سنمتها کا نام انقلابی سناتن دهرم بووک سبحا کو رجنا نیوئی -اس کے بردهان بنرگت بریم ناقه بزار اور سکریری بندت کینیب بندهو منتخب بردئے - 1932 میں بریم ناقه بزاز کا رابطہ شخ عبداللہ سے بوائد بودک بھاکے عبران نا فوش ہوئے اور ان ك حكم بن فرت جيا معلى كلم الدوكيث مطور بردهان منتخب يوع - يريم نا قويزار يسم كانترنس مين شامل يوئ -

وه ۱۹۶۶ میں ویٹ انٹری نشنل کانگرس کے بیٹاو لیٹرروں برون جواج را اور کا نتری مبدلون ار فال کا روبط شخ کر عبدالند سے تمائم میوا - میڈرٹ منرو اور فنسے عبراللہ سے روستی کو ہم انٹر مج اکم سرو شری کیشب مبتدھو ۔ ورکا پیرنشاد رھر۔ شام لعل عراف۔ ه- این زنتنی - جیالول کم اور برون کیونسط نواز رام بهاومان کرشن سیمی - ترلوین رت \_ گردهاری لو درگره اور سرداد بده مستحد من عبى مسلم كا تغرنس ك عبران شامل ميوع - بيروفيرشونا دائن فوطيداد الميم - اله ليكيراد كالح سرسيكرس استصغا دمكر سيامت كے ميدان مطور بروسان لووكسجفاك زيركان بعى آئے وجوه بعى لبدازال 1949 مينسل كالعرنى في شامل ہوئے۔ وادی کشمرے بیٹ ڈتوں کا ساتن دھوم بودک سجعا کا انٹر نہ ففلہ 1944 میں بروفسر مبراع مرھوک محری ہو العلى الشرب سوغ سرك منكر و على بنياد ركعى - اور سيمي كاروب - اور سيمي كاروب -

شری مبراج ورھوکے جو بیرنس و ملس کا بح جول شہر کو بی ۔ اے پاس کرکے اور 1938 بیں اپنی بڑھائی کیلئے وی ۔ اے وی کالج لاہود جے گئے۔ وہاں ناگبور کا فرافی توجوان شری مارھوراؤ فولے سنگھ کے بیرجارک لاہور سے سیرک بلراع فروک سے ملے - اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ لاہور میں لائٹریس کے سرک سنگھ کی شاکھ شروع ہوئی اور جوں میں شاکھا شروع کرنے ک

دام کوش - سردار کورچرن سنگ کاکام چاری دکیا۔ ۱۹۹۵ ایس شی بلران درجول و دایس لا کاربی کی تعلیم پای کرکھ شری کی دلش چندرایرول نے سنگی کاکام چاری دکھا۔ ۱۹۹۹ ایس شی بلران درجول میں الم - آب دربسری کی تعلیم پای کرکھ شری کی دلیش چندرایرول نے سنگی کاکام چاری دکھی سنگی میں الم - آب دربسری کی تعلیم پای کرکھی سنگی کے ادھیکا دلیوں نے کم نہری دبارائ درجوں کو دلی - ایس سنگی کیا ۔ بربی کو بیری کی دربار کو دربار کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کا بیری کی درباری کی درباری کا درباری درباری کا بیری کی درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کا بیر جار شریع کر درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کاربری کاربری درباری کاربری درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کو درباری کاربری کا

ريماكريدن في في الفرنس كالبيهوده نورو - دوكرون كو "كسير في وكرون كو " ١٩٤٥ء نبنتل كانورنس ك ما هي برنو نظر و الئي ـ 1942 بيس ميمانا كاندهي في " جعادت جود رو" كانوو بلندكيا - توجي ورت لجدہ 1946 جیم بنت کی افرنس انگر سزے انشارے بیر جھی تیماراجہ اور گادگروں کے ایسا ہی نصرہ کرنا اپنی سیاسی اور فوی فرون سمجیا ۔۔ انگرینر آنو غیروں کی سبب بھارت جھوڑ کر انگلشان جاسکتے تھے۔ لیکن گروکرے تو اسی دھرتی کے سپوت ہیں۔ نشنل کا نغرنس کے لیڈروں نے 1946 اور 1947 کی درمیانی مرت میں ڈورگرہ کیونٹی کے فعدف اتنا زیادہ كاليال اور زير أجهالا جو انگريزول كي فدا ف يحيد دوسيوسال مين يي ايس الهما الهركا 17 منی 1946 میں سے عبداللہ کی تقریر میں و و گرے مرقم برست اور وصنی اور عامر کرتے ہوئے کیا و گردگروں نے جیرو ظلم نے ہماری روح کو جسر ڈالا ہے علی کا وفت ہے کہ آبکو غلامی کی زنجروں کو مجا پرسیا ہموں كو تهاد ( اسلامى مذيبى ونك ) أنفان جايئي . يرمرد ، ورت ادر بيم كونور كشر وور الكالح كا کم اظہاد کرے اس محاملہ ہر رائے شاری کا مطالبہ کے سوال ہر" افباروں میں ترقبہ انگریزی الفاظارل " The taranny of The Dogras have lacerated our souls. It is time for action. You must fight slavery and enter the field of JIHAD (Religious War) as Soldiers. Every man, woman and Child with shout "Quit Kashmir". The Kashmiri nation has expressed its will. I ask for Plebisite on this question?" اس زمروبد تقرير جني كونى بعي فيرت منر قوم كمي فرا ونش (١٥ ١٥ ١٥ ١) انهي كرسكتي . ليكن نشيل الزلسي لیرر نسب نے جو چرکے (Wound) کرد گرد ں دلوں برلگائے گئے تھے ۔ النیں بھی فرافوش میں کیا جاسکے کا - جنا نجر الماراجم کی سرکار نے 20 فیٹی کو شیخ قبدالتہ کو گرفت ر اور کا لفرنس کے عتار لیڈروں کو نظر مند کر دیا گیا ر مین نشن کانگرس کے ہردھاں شری آ جارہہ کرمیدنی کو نیشند کا نفرنس د کوٹ ہر گرہ سرمیگر آئے۔ مُ الموں نے صلات کا جائیزہ دیکر کشر کھوڑ دو" کی فریک کے بارے میں ایک بیان ریا \_ دد مناورم کشی کری فیرمدی نیس میں - اور نہ کوہ انگریزے کہ اسکو بیان سے نکا دا جائے - کہارام کو لورا بحدا حق ہے کہ وہ تشمیر میں ۔ م الموں نے کشمیر غداری با فون فراہے ما مل نہیں کیا ہے ۔ کا نگرس فا کھارت فیور دو" کا نور اسلے بلند کیا تھا کہ انگریز عیرمدی تھا ۔ لیکن ماراجہ ملبراسی مادر وطن کے سپوت ہیں۔ كشير فيور و كا نعرى بيهور و (TALKIND NON- SENSE) اور عبر حقيقات ليسندان مع - نشنل كالفرنس كويه نوه نرك (ليني فجورانا) كرنا جايث ك م وچارىيە كرىبدانى كەن سىبان كو مكومت دىنىيىرى مىيروا كىظ بوست شاە گۇرىب (مىلم كانۇنى) كىشمۇلىنىڭ تۇن اور آد-ابیں-ابیس جوں نے فوب اجھالا۔ حب سے کا نفرسی کونظر باتی طور بیر کوا می صلغول میں سخت فکر م کھانی یڑی - کربدانی نے اسطرح کھل کر سامنے کو بیک گراؤنٹ جو سردار بیٹیل کا دعاع کام کرد ع نفا۔ لیکن بیٹرت امزو نے شخ عبدانتد کو قوری طور ہر رع فی کا مطالبہ کیا ۔ شخصاصب کے قلاف بخاوت میں فود ببرات جی تانونی مشر (COUNSELLOR) کی تشت سے سرسیگر آئے تو کو الم سرحد کو گرفت ار اور علد سی النیں را فی اور دیلی کو جھوایا ۔ شری بزونے ماراجہ ہری سنگھ کو دھری دی کہ میں ہونے دالا بھارت کا وزیرا عظم ہوں ? جہاراجہ کو میرے جونے والے نظم میر اراجہ کا کہنا تفاکہ ہے۔ وہ میں میں میرے جونے جائے گا " رو بڑی شخصینوں کے اس مُنُوادُ كَ مَا نَهُ رَبِاسَتَ فِي وَوْدِهِ سَمِيا وُن (PROBLEMS) كَيْنَادِ بِنْ فَي مَانَةُ مِنْ الله والله و مِنَاحٌ فَي الله و" وَوَلِي الدّوي فِو قَرْآنَ كَاكاكر لوكوں كو كران كور الله و" والله و" والله و" والله و" و پنیدت بیرو کے ساتھ دوستی سے عبدالتد کوریاست کا باک طور دیا نفاے جس دن سے شخصاصب سار ہے بعادت کی نظر میں کشیرکی سیاست بیر مرکوز (Focuss ED) بیوتکئی فغی - ایک زمانه فغا کرفیس بهارت کا انظین کا نگرس کے اجدا س بیوا کرانا فغا. مجارت کی وا میں بے قراری کا عامم بیونا فقا مسی وجہ یہ سے کر بیزات انرو کونٹیج عبدالتد ایک علے باب کے عنبرفرقہ دارانہ لیڈرسکولم ازم کا واحد عمردار تما يشيخ عبدالله بول رع تفا ـ وه دور فقا كرعب تنيخصافب كو ديلي سي سكولر كا في (Goo) نظر مكيه جاسكت عقر 1948 میں کئی بار ہنرو کی فورتی ع وکس میں مرکزی فشیروں اورافلے افسران کی بیٹمات اور سیاسی دلولوں نے ان کی آرتی اتار 1947 کی بات ہے کہ جہارام کی سرکار کے مسلم کانفرنی جوں محتاز لیاروں چوہرری اللہ رکھا اور جوہری فرام عباس کو گزشار كرك كعقوى حال من بند كرديا ففا - شخصاص فكرمت كى باك دورسفالي توانتدركما اورفعام عباس كورع كركے باكستان ميں طجوا دیا۔ صبع کا نعزن لیڈر شوکت فی جزاس کر اور کا سے بعی پاکستان کی اہ ابنائی میروا عظ کوسف شاہ واری سے دیا ۔ قسم کا کفرنس کیرکہ سولت می جرائی کروں مراسی کا گفرنس سردار ایراہم فان کراجہ عبد کیر ویرہ باکشان میں را ہ ابنائی فراد میو کر داولینڈی چے کئے ۔ چربدری جمیداللہ فان صدر سے کا گفرنس سردار ایراہم فان کراجہ عبد کیر کئے ۔ جرب بنای ملافن کو عبد ماؤ ان کے در کروں ضبید بیٹے سیف افغر الدین کا کر کہلو اور قدام علی شاہ ویرہ نیشن کا لفرنس شامل ہوگئے۔ جرب میں وی ک

رہے عیداند نے وطافی تاوی ہے اپنے قام آئسو فرو نے (۱۹47،۱۹۱) اور ریا تی۔ شخص سائند میں ایک تاوی ہے اپنے قام آئسو فرو نے (۱۹47،۲۹۱) اور ریا تی۔ مین عیدانش نے گڑھ ( فورواه) سب جیل میں بی جاراجے پیرائیوٹ سکر بیری ڈاکٹر چھا بیڑا سے مرافات کی آن کے ساتھ فرزا تکرد افقل بیٹ اور بیوٹرٹ کشیب بیز فقو بھی اس بیل بیں تھے ۔ جیل میں بہونے کے بادور کے دان و ضطور کت بن کا سلسلم میٹرت انرو بردھان ختری سے جاری رکھا۔ جنا نجر یہ گا ن (الداد اب یفین میں برلنے دیا کہ جما تما گا ندھی جی سرسیگرمیں آئے کے دوران بی جہارام ہری سنگ کو مشورہ دیا تھا کہ شيخ قمد عبرالله كورع كيا جائے فيكن كوفى فائرہ نه بهوا۔ كدھ سب جبل سے بى شخصاص نے تها راج كويك لجددو قط سكنے تھے۔ اس وحافی نام جھٹی میں المؤلمانے اپنے تمام ا نسو بھرد کے۔ اور کوہ رونا روكر بيجيناوا كياكران سے جو عي فعطيا ل بوئي بي ۔ ان كيد واف كرديا جائے ۔ اور عام زندى تهارا مرك وفاداربن مرربیں کے ۔ وفادار بن مربی کے ۔ اور اُن کا دریا کی کشتیوں صبوس تکالاگیا۔ صبی کے دوران عور سنجبر 1947 کوشنے تحدیداللہ رائے ہوئے ۔ اور اُن کا دریا کی کشتیوں صبوس تکالاگیا۔ صبی کے دوران دریائے جملم کے دو قوں کناروں پرمسلم کا لغرنسوں نے ان کا باکتات زندہ بار کے نووں سے سواگٹ کیا۔ اِسی شام کو انہوںنے معنوری بای میں ببیک فلسہ س شیخماص نے اپنی تقریر کے دوران کیا۔ د میں نہیں جانتا ہوں کہ فیے کیوں گرفتار کیا گیا اور کیوں را کیا گیا ۔۔۔ اب ہزوشان کی آزادی کے بعد ریاست جوں وکشمیر کے بعوشیہ لینی سنعبل کے بارے بیں نین نفط م بعرآ کے ہیں۔ (١) مندوستان سے الحاتی (١) باکستان سے الحاق (3) ریاست کی فود مختیارا مدہ حیثیت ... م خفیہ طور ہر شیخ قبداللہ کے دو وحتبراشی می مختی فدام جداور فواجہ فدام قرصادی بار بار بدامررہائے رہے اوربلات بناتے رہے۔ جناح نے انہیں کوئی واقع رہائی نہ ہوگی لیکن انہیں اننیا عزور کھا کیا کہ صنعبل يسان كا نعاون Co-OPERATION به وائے كا - ليذا في الحال يعني اب وي كنيرس كورنوں كيد بام رحب والي اور بدس النيس بدا بان ملني رسي كل - نبكن والنا باد رسے كر بنارت افروس ان كاسمندهو بس كرى فرق مذك اور مُون وزید مظبوط یوں۔ 16 كترسين في عبدالله ابن برلوادك ابن ساك سه مل مرهيم برريش ك شيراندور الله كان ان كابية فقا کہ چند ، نون قبائیسوں کے بعیرس پاکستان کا جملہ ہونے ، الانفا ۔ مسے عمر اللہ اللہ میروا اللہ می سرسنگرے فشہور ڈ اکٹ بی۔ ایس- آئری کی دوکان کیمسط دوافانہ فقا لود کا لاثوںنے رانشٹر یہسوئم سوک سنکھ کا سبجرک ثقا ۔ چھ بروفسرملراع مرحوک کوجب وی۔ اے۔ وی کائے سرمنگر کو جاتے ہوئے واکٹر ماج سے عزوب منتے تھے۔ 8 اکتوبر 1947 بیں صب عارت بروفیرها قب نے گارگر انٹری سے نمسکار ہوا۔ ڈاکٹر وہوف کھڑے میرکے اُن كے ساقھ عنقريب كرەميں چے كئے ۔ اُنموں نے گزننت رات كى واردات كو بنانا جا با برل - 25 برسون س زباره ننر مسمان صرلفین تھے اور ان کی شرفیا کی سیوا کورغ یول ۔ گزشت رات کو ایک فرلفی نے کہا کہ آپ اور اپنے برلواریاں سے چلے جا ہیں اور صلد سی ہاکتانی عملہ آور وادی کشیم میں سارے بندوروں کو فتم ہونے کا در پہیے میروفسرورهوک کی بات سن کر صرائی میرکی دوران کے دل و دماغ میکیل بیرا بیوکی \_ پروفیرور موک فی نے مکھیہ سوئم سیوکوں کو انتھا کرکے ان کی جانکاری دی۔ ان رنوں ملری کم سنما کے ساف پنجاب سم ہوٹل لال چوک س پنجابی سمان آئے رہتے ہیں۔ گوہ وہاں پاکستانیوں اور کا نفرنسوں کامی الحرہ گدھ ہے۔ اسے شہرے چندسوکم سیوکوں کے جیس میں سمان کر پنجابی مسم بیوٹل کو جا تھاری کا سلسلہ شروع کرد با ۔ ان کی جانکاری ہونے مگی۔ ١٥ اکتوسرمين سنگه كه بير جارك شرى برديش فعنوط رياست كى سرور اببيط آباد مين نق اور النون في مريكر کی واہ دینائی ۔ ہروفسرمدھوک سے مدا قات ہوئی ۔ شری کھیوٹ نے امر انکشائ بھی کہا کہ سرحدا پیک آباد میں قبالیبیوں اور باکستانی فوج میں نئیاریاں جو رہیں فقیس ۔ دوسرے دن شری منگل سین سنگھ بہتا رک سرود شیٹوال قوہ بی سرسیگرمیں آئے اور پروفیہ مرحوک کو کہا کہ بیٹوال کے ادر گرد قبائیلیول نے گوم کردہے نف ان دِ فَوَلَ سردارسِ لِي فَ صِلْ المَهِ رَفِيرَ مِهَا عِن لَالْكُورِثُ بِجَابِ كُو مَا رَفِح كُرُواكُم 15 اكتوبر 1947 كو ریاست جوں دکشیر کا وزیرا قفلم کا کہدہ سنھال ببا۔ ان کے آنے ہیر سٹری مدھوک جی نے ان سے ورا قات ہو گی۔ باکستانی قوج کے بھیس قبالیدوں نے سرحہ ہیری جا نکاری دے کودی کھی ۔ ان کا دابعہ مہارا جہ سے ہوا۔ اد اکتوبرویں پرونسردر موک نے سٹری ہر لینن کھنوٹ کو وٹرسائیکل کو اببٹ آباد کو روانہ بھیجا گیا۔ لین الموں نے اوڑی سے سی دوطنا پڑا۔ 21/22 کی آدھے رات ماکستانی فوج کے بعیس نے کنٹیر بیر در کر کر ویا۔ نے اوڑی سے سی دوطنا پڑا۔ 21/22 کی آدھے رات ماکستانی فوج کے بعیس نے کنٹیر بیر در کر کر ویا۔

سردار الرسيل نے گورو كولومكر في گو دوره كثير هي اكبي - فيمارا جه نوارت كے ساتھ الحاق بوا سروال میں خربی برام فنظ بھارت نے داننظیہ سوئم سوک سنے کے جین کورد کو لومکر کی دسا طت (سمارا و مدد) سے النبی دورہ تنی بعدی یا کیا کہ تہاراہ مری ساکھ دالئے جو رکانتی کو بعارت کے ساتھ الحاق (ACCESSION) کمیدے زمین سیمواری جائے۔ 18 اکٹویر 1947 کو بہوائی جماز سرونٹری گار گورکو کرکے ساتھ ابھے فی ففائے۔ بیرسٹر نرمیزر تافقہ جیت سنگھ ( انٹر بیردیش کے سنگھ بیرچاری ۔ وسنت رائی اور فا دھوراؤ سرمنگر ائر بورط بہنچے اور سید سے تہا راجہ ہری سنگو کے تحل بہر ان کا سواکٹ کیا۔ تہاراجہ اور تمارانی تا را نے گورہ فی کے ماؤں کو چیکوا۔ اور رہاست کا بھارت کے ساتھ ای کی بات چیت ہوئی ۔ جو ان کی جانکاری تھی کہ پاکستانی نوج نے 21 اکتوبر کا کشیر ہر جد کے در بہرس میں۔ ہماراجہ نے دستادیز ای کی ارادہ نوبی کرکیا۔ گردد فی کو چشم شاہی کے عنقریب عالیثان بلڈنگ کو انہیں ٹہریا گیا۔ چوہری بگرستھ کو سنگھ ہرجارک تعقوم نے ان کا انتهام كرديا ففا - راسى شام مين بيب ولمه وى اي - دى على سكول منصقد سروا - اسين شامل ٥٥٥ كيسنى ك سوئم سيوكوں با دروياں نكريں ـ كالى توبيان اور را طبياں ميريگر مين تقين - شرى كورو جى نے عمانتن ويا اور ليماكم ود مندونی می آب کے معونتیہ ( مستقبل) کا آرماد بن سکتا ہے۔ اگر ایسانہ ہم 'فر نہ فرق ہندوسماج بکو جائے گا۔ دلیش کی وصلیہ تقبیم کو کرئی دوک نہیں سے گا۔ آن تنز بہتر شکتیوں کے سامنے دلوار بن کر کھوے ہیں۔ وداطے بیش کھوان رام فی اس ا نت کرئی سریمانڈ کے نائیک ہیں۔ دنیاری شکتیوں کر کھوے ہیں۔ وداطے بیش کھوان رام فی اس ا نت کرئی سریمانڈ کے نائیک ہیں۔ دنیاری شکتیوں ان کے آگے کوئی فیشت انہیں۔ رکھنیں۔ سے ان کے چھوٹے ان کے میں سنگھ بیرلواد ان کے اس بینیت کام میں نگاہ ۔ ایسی قیری مانیتا ہے ۔ حلمہ کے لید سنگھ کے بیر جا رکوں سروفٹری بلراح مرفوک ۔ ڈراکٹر منگل سکھ ۔ فکرنٹن کا کی بر جارک انت ناگ ۔ حلمہ کے لید سنگھ کے بیر جا رکوں سروفٹری بلراح مرفوک ، دوان باری و دارٹن کا کی بر جارک انت ناگ ۔ اور وادی تیم کے مکھن لول ایما شکھ ہر جارک سرسیٹر - او کارنا تھ کاک ہر چارک بارہ فولد فرکو کا فی ہر جارک النت ناک -ا مرنا قف گنجو و بعاک کاریبرواه ( فیزل سیریری) کی فیٹنگ میوئی - شری گردو یی کی باکنتان کا جمله کی جا نظاری دی-٥٥ اكتوبرمين شرى ميران مدهوك كے ساتھ شرى ابرول - طاكر فشكلسين - بريش فيوط اور بخشي برشوتم لعل ع بی- ایل بانز و ڈسٹی سرائم فسٹر نے مہارا جر ہری سنگھ کی جانگاری دی کہ پاکستانی فوج مشیر پر عمد اواکسویر میں مجوگا۔ لیکن قبافیلیوں نے او اکتوبری بجائے 22/23 کی درمیانی دات بر فلد کردیا۔ ہروفیرورھوک نے بہارام کی نسکار کیا۔ جسٹ مہامن نے فتری ورھوک سے کیا کہ سرشگر شہر کو ا من کونمائے ر کھٹا اور ایک لاکھ سے زیارہ ہندور ں کا زندگی و کڑت کو رکھٹنا کیلئے سکھ کے سو کے سبوکوں سے دوسو نو جواثوں کو طلبہ بھے۔ ہروفسرمدھوک نے فنظور کرلیا ۔ المنون واتوں رات شہر کے سوئم سولول نے فيج العثورى بافخ مين آريب سماع كے محن آگئے ہے۔ فوتی ٹرک كوآتے ہی ران سو عم سوكوں وبی اگر بادا می بانع فيها و في ميں بہنج كران نو فوانوں كو سختيار رائيفل فيلانے كا طريبنا بين ابنے شير كے كلہ جات كو بيغًا ديا تا كر شيركو امن و مجال كوسوني ديا - ان سراو شرى مكمن تول يا - او فكار ناته كاك-ا مرنا تقد ولشوی - امرنا تقد منجوء ولوکی بیرشار نکوسی سومنا تقد صوری و کالول شیر بیرن نا تقد مبان و بخره کے افریا نی کے انتہاس میں سنجری عروف ہیں تکھی جائے گئے ۔ ریدی میں دون ایک انتہا سا میں سنجری عروف ہیں تکھی جائے گئے ۔ ریدی میں دون ایک ویٹر ایک ایک انتہا سا میں سنجری عروف ہیں تکھی جائے گئے ۔ ریدی میں دون ایک ویٹر ایک دون ایک ویٹر ایک دون ایک دو 25 اکتوبر کے شام کو صف میر مید ممان اور فعارت کے آفیر وی۔ بی مین کے فشورہ ہر ہماراہم کو جدانت کو تماراہم کے فرار ہونے اور اسکا لورا کجوں میں جاتے ہے۔ شخ عبدانت کو تماراہم کے فرار ہونے اور اسکا لورا کی بین جب جاتی ہے۔ شخ عبدانت کو تماراہم کے فرار ہونے اور اسکا پورا کی بین جب جاتی ہے۔ شخ عبدانت کو تماراہم کے فرار ہونے اور اسکا پورا کی بین بین کے بین کر بین ک لچدا فائده دیلی کا گاروں نے م گفایا - سرسگرک اورکره پرلواروں نے بعی جوں کی راه اینائی ۔ چند اور اربا سے کوئی کا ڈی و ٹرک کا استفام منز ہوسکا - میرے بیٹا فی اور دن کا بیرلوار دیک ٹائلہ بیر اسلام آباد (اشت سے کوئی کا ڈی و ٹرک کا استفام منز ہوسکا - میرے بیٹا فی اور دن کا بیرلوار دیک ٹائلہ بیر اسلام آباد (اشت ناگ) کے وقافی سکول میں سکیروں ہوگئ میں تھے شرنا رفقی ہیں ہوئے تھے۔ 12 اکتوبری می کا قافلہ ہیدل ما تتره محرل کی جانب روانة سوا - استفافله س این بتا کا بیرلوار قافی کنڈ - لوئر فنڈه - لواگاؤں - بانمال-د شاد بنرای فی بیش کر دیا اور بعیم مرزود مکر فود بانه الفاظ بین کیا که عمین افعاد ی فردرت به - را بیرنتری این کیا که  و الرس کے سابق بیسف مسل سورگیہ ہم جینر ہمان کی دائے کشیم کا ای تا کا باری ورہے۔ ان کی دائے میں مشرط رائے کشی کا ای تا کا باری کا کی میں مشروط دائے کشیم کا ای تا کا باری کا کی میں مشروط دائے کشیم کا ای تا کا باری کا کہ میں مشروط دائے کشیم کا ای تا کا بی کئی کشی کشی ہے۔ اس چونکہ مشروط ای تی بارلیمنٹ کی پالیسی کے باہر دفعا ۔ اسکے اس تا ؤں میں ایسی کنجا بیش در رکھی کئی ہے۔ اس تا تون کسی بھی ریاست کو تذریخ رب در کر بر لیجن کے اس تا وی کی کا میں ایسی کنجا بیش در رکھی کئی ہے۔ اس کو در حرزل ( دار در و توسل میسٹن) کو افتیار تعالمہ موہ ای تی کو منظور با دنہ منظور کرے۔ لیکن کانیس بہ افتیار دنہ تعالم کوہ ای تی کہ میں دان کو کھیل با فشروط دکھیں ہے۔ اس کا کہ کوہ ای تی کہ میں کہ ایک ایک کا میں کہ ایک کا مین کو در ایک کا میں کی کہ میں کی کہ میں کا ایک کا میں کا ایک کا ا

لارڈ ونٹ بیٹن کے بیرنس وسط ابین کا عب بیرا جانس نے کتاب Mission with Mount Batten " نے کشیرکے الحاق کے بار بے میں میں تمایل عور ہے۔ م نموں نے کہا ۔۔۔۔

Legally of Accession was beyond doubt and neither Mountbatten, nor Maharaja, nor Nehru. Mountbatten persuaded Nehru to make a unilateral declaration that it was subject to Plebiscite, which neither Maharaja, nor Nehru, nor even Junnah. In doing so, however, it is letter dated october 27, 1947 to Maharaja, did not accept, nor Confirmed.

27 اکنوبر 1947 کا نادیجی دن دہی سے بذریجہ ہموائی جہاز شے عبدائٹر سرمینگر پہنچیے اور اُسی نظام کو اُکھوں نے ملل ہجوک میں ببیک عبلسہ صنصقد سجوا۔ اس عنظیم النشان عبلسمیں نشیخصاصب نے اپنی انقر پیرکے دوران کیا ۔۔۔ دو یہم نے کشیرکا ناج میں مِٹی کا فاک ( DUS ) سے اُنھا یا ہے جسم میزوشنان میں ای فی میا باکنان میں

ا نی ق ۔ یہ بات کا سوال ہے ۔ پہلے ہم اپنی آ زادی مکم کرنا ہے ۔ " پرلیس کا نفرنس میں شبح قمد قبداللہ کی بے قد تو پیشن کیں ۔ پرونیس بلراج قدفوک بھی اس نفر پر کو سننے آئے تھے اور ان کا کہناہے کہ جس سے در ببردہ اس سیاسی کھیر کی بگو تھاف آنے مگی کو گاندھی جی کے ذرایعہ ریاشتی حکوفت اور شبخ عبداللہ کے در مبات بک رہی تھی۔

میرو قیمر بلران مرحوک کو بیشیا کی سازش

128 کتوبر 1947 کی جے بیروقیبر بلراج مرهوک کو سروشری مکھن لوا یما - اووکار ناقه کاک اور امر ناقه و ایشنوی کو مین کو سروشری مکھن لواران کی جانکاری دی گئے۔ پشنے عیداللہ اور ان کے سافقیوں کا نشانہ پاکستان انہیں بیکم آب فود اور سنگھ کے کاریہ کرتاؤں کا نشامہ ہے۔

م المنون نے اپنا نباجیون لایا فغا۔ پروفسرورھوک ہیں ہے ہی وادی کے سنگھ کاریہ کرتا ڈوں سے جا نگاری ملی۔ سنگھ کے کاریا لیہ ( ہیڈ آفس) ھینور بائخ میں کھس کو ساراسا مان لوٹ لیل ہے۔ لا ٹیبر ہیری قیسے تن کتابوں ایک وٹرسائیلا اور ایک ہزاد کے ملک فعیک نوز روپیہ بھی تھا۔ سرمنیگر میں سنگھ کے کاریہ کرتاؤں کی بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے۔ شری او مکار ناقع کاکم سنگھ پرچارک کو گرفتار کردیا تھا۔ سنگھ کے سوئم سیوکوں کو بھی گرفتا رہاں ہو گیں

Legally of Accession was beyond doubt and neither Mountbatten, nor Maharaja, nor Mehru. Mountbatten persuaded Nehru to make a Unilateral declaration that it was subject to Plebiscite, which neither Maharaja, nor Nehru, nor even Junnah. In doing so, however, it is letter dated october 27, 1947 to Maharaja, did not accept, nor Confirmed.

ای ق بریات کا سروال ہے۔ ہیں ہم اپنی آزادی مہر کرنا ہے۔ " بہرلیں کا نفرنس میں شبح تمر فیرالٹر کی ہے فر نفریفیں کیں۔ پروفیسر بلرائ فرفوک فی اس نقریر کو سنے آئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جس سے در ببردہ اس سیاسی کھیر کی بگو ضاف آنے مگی کو گاندھی جی کے ذرایجہ ریاستی حکومت ادر شبخ فیرانٹر کے درمیات بیک رہی فقی۔

مروفير بلران ورهوك كو يتناك سازس

28 اکتوبر 1947 کی جے بیروقبیر بلراج مرفور کو سروشری مکھن لی ا روکارناقہ کاک اور امرناقه و دولائی کا دو امرناقه کاک اور امرناقه کاک اور امرناقه کاک دولین کو ملنے آئے قفے اور ان کی جانگاری دی گئے۔ شخ عبداللّٰہ اور ان کے سافقیوں کا نشانہ باکشنان انہیں بلکہ آپ فود اور سنگھ کے کاربے کرتا ؤں کا نشامہ ہے۔

کو ہروٹ بینا پڑتاہے۔ بادا فی باع جھاڈنی کے ہاس برگوارہ جبک پرسٹ کانٹرک کو ردکھا گیا اور ہروٹ کی وجہ شری موھوک والسی کردیا کیا۔ جنا نجہ بڑی وفنکل سے ہروفسر موھوک فاھی کٹند ہر پہنچے۔ ویاں سے بالفال سرنگ واصل کو ہیدل کرنا کو بلگو فاٹر داستہ شروع کردیا اور بالفال ہنج کئے ۔ ویاں ہرسول ہیستال کے فواکٹر ان کے دوست تھے۔ ان کے گھر دو دن رہیے۔ اور فرمرکو بالفال کے لیس سے شام جوں پہنچ گیا۔ انگرسر منگر سے نہ نمل پانا ٹو نشیجے ہی ان کی پہنیا کروا ہی جائی۔

الم المنون نے اپنا نبا جیون لایا فقا۔ بہروفسرور ہوک بہجینے ہی وادی کے سنگی کاریہ کرتا ڈوں سے جا فیاری دلی ۔ سنگی کاریا لیہ ( ہمیڈ آفس) ہونور باع نیں کھے میں کو سارا سامات لوط لیا ہے ۔ لایسربیری قیمتی کٹا بور ایک ویٹر سائیل اور ایک ہزاد کے مگ فیک ز روب یعی فقا۔ سرمینگر میں سنگہ کے کاریم کرتا ڈس کی بھی بکاڑ وھکڑ شروع ہوگئی ہے۔ شری او مکار تاتی کار مشو بہر چارک کو کرفت ارکر دیا فقا۔ سنگھ کے سوئے سیوکوں کو بھی گرفت ارباں ہوگیں

ور المراح المراح المراح - ياتى (سنتهايك) بروق باراح دوك ا مر سنگر اور وادی کشیر کے دوسرے قصبول میں بی سنگر ایک طاقتور سنگری بن مجلا نفا۔ سیاسی نفا۔ سے جموں کا عدر فلم بہت کی میرا ہوا تھا۔ جوں کی دو با رکیوں ہندو تھا سبعا اور ڈرگرہ حدرسبعا کا کوئی سیاسی کا آ دھار نہ تھا۔ و کا ل کا کشریت ہدو جننا یہ سمجتی تھی کہ ریاست کا نشاہی فا نران سے اوروس کو ہر طرح سے سیمر تھن رہنا میں کا فرقن ہے۔ بناؤت پر کم ناقد ڈوگرہ جو ای میں تھے کے قوا فی نیتا نفے اور داشٹر پیرسو کم سوکسنگھ کا سنگھن اس عداقے کے کونے میں بھیل قبا اور سے موامی جابت بھی ماصل نفی۔ لیکن یہ سیاست سے بالکل اللُّ ففا- الكروادى كتيمرمين شيخ عبدانت كى نشنل كا فعرت كى طرح المنر دار عدا فافى سياسى بارقى اور لیڈر کوں عدا تھے کی باگ وروم سے سونے بھی جاری یا شنے کیدائند کوم سکے ساخف کونت میں معد یا نظنے کیلئے جمور کیا جانا۔ اس طرح کسی طاقت ور بارٹی کے نہ ہم نے کی وجم سے شیخ عبداللہ کو بنا مانکے ہی جوں میں اس کا کوئی وزن انہیں تھا۔ پروفیسر ملراح مرصوک کی صاف رائے فقی کہ اگر فجور میں جلد سی کوئی عوامی سیاسی بار فی کر کھڑا من کیا گیا تو شنخ بیدانتد حکومت کی طاقت بیرنیشنل کا نفرنس کو بچر میس بعی تعبید دیرگا ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شیخ عبداللہ نے بیٹرت بریم نا ذو ڈوکر کو رہاست کا فشٹر کی بیشکش دی ۔ لیکن انہوں نے انکاد کردہا ۔ لیکن ہمار بے سافع کچھ سردھانت کو فیکر نکے ہیں۔ جب حکومت میں ہونے کے ملاقور کھی کن سردھانٹوں کو پورا نہ کرواسکیں تو ایسے راج کو ع تف میں لینے کا دا کو انہیں کھا۔ اس سلم میں بینات فی نے ہروفیر مرھوک نے اُ نظا اُنساہ بڑھاتے ہوتے کیا۔ "د آب کام نشرہ عی نو کرہ - آئے دیکھا جائے گا۔ " اس کے بحد ہروفسرمرھوک کے بیر مکھ سوئم سیوکوں تے مطاب سبوک کے سا فوسنگھ کے باہر کے لوگوں سے جوں میں سیاسی بارٹی بنانے کیلئے ٹھو لنا شروع کیا۔ م بنوں نے کہ دو سب سے بیدے میں نے کوئشٹک کر جول کے علاقے سے ان بوگوں کی جن کی سیاست میں زرا جی د کیسی نفی انتھا کر کے انہوں اسک نبا داننظ ورد دعی سنگھن کھڑا کرنے کے لئے آگے لایا جائے۔ اس سلسار میں بلا کی گئی۔ بیٹھک میں ڈوگرہ سبعا اور بہنرو مہا سبعا کے لیڈروں کے ساقہ سا نے کچھ رہٹا نبہرڈ نوجی آ فبسرول کو بھی بدایا گیار میر میٹیک پندات پریم نا تھ لاوکرہ کے مقان بر ہوئی اور فور فور فور فی اسمین شامل میوئے \_ سب سے پہلے میں نے بھوں وجم محاطات اوراس کی راتیما سک جغرا مبائی اور سیاسی جبنیت بر روشنی فحالی اور جون میں فو جورہ سیاسی فلا (VAcuum) کو تعرفے کیلئے طربی جوں کے توام کے فعار ( فائرہ و لغم) سے متحلیٰ ایک فوجی بارٹی تمائم کرنے کا سوتھا و رہا۔ لکر جوک سب نے قالات کا کے سعبندھ میں میرے وجاروں سے انفاق کیا ۔ اورسیاسی بارٹی کے نظریے کو بعی لبند کیا کبین اس وجامعے میں ان سے کوئی بھی آگے آنے کو نیار نہیں ہوا۔ ان سب نے میناؤت پرلیم نا کھ اُورکرہ کو آگے آنے اور جوں کی رہنا کی کرنے کی گذارش کی۔ سین بنرات فی نے جوں کے سنگہ جانک ہونے کی وجہ سے سیدھے طور پر سیاست س کنے میں رہی مجبوری طاہر کی \_\_ مینوت فی کے انکار کرنے کے لجد میں نے ایک ایک کراگے آنے کی گزارش کی۔ لبید تو م انتوں نے را دھر اُدھر کی با توں سے میری در نواست کو طالبنے کی کوسٹش کی ۔ ... ان کی با نوں سے قجمے کسوس سوا كر من سے كھ بہ سون رہے ہيں كہ شيخ قبداللہ م اللي ابنے فنزى فنڈل (كبينط) بين شامل كرلبى كے .ان كى بہ لا یک بعری نگاہیں ان کی طرف سے میرے سموجھاؤ کو منظور کرنے میں بڑی ارجی بن مربی تفین-اس عجد میں سمجھ کیا کہ ان بیرانے جہار تقیوں کے تلوں میں نئیل لہیں اوران کے سافھ زبارہ ما فقا بجی کرنا بیکارہے ، بنرات برمن تقد درك من بول مين ركي البي آدمى نف و ذاتى لا يا س أوبر الله يك تعدا كران كى رسما في میں تا ای بی ریانی نو جوالا مکھی کی طرح سار سے حیومہ میں بہت جلہ بیبیل سکتی تھی۔ کیکن اُن کی ججودی فغی ۔ وی سیاسی بارٹی کی جوں میں اسمیت کو تو سکے تھے ، اور اگر سنگھ کے سافقتوں کا ہم کوائر تاکیورس افارت لیے کا امراد ( بیٹ وظرمی) نہ ہوتا تو کرہ بغینا ہی جوں کی ہم گیرشخصب کوسیاسی رہنا تی کر یا تے بروفير ملران ورحوك كوان حادات مين كير به سون و جارك لود النيس كما كر ا دهراد هر ديكين كى بحائد وه فود ہی آئے بڑھکر ہیل کرنی جاستے ۔۔ ان کے الفاظ لوں ہیں: وو میری جمیوری میم کقی میں فروگرہ انہیں جول وکشیر کا پنتنی باشندہ نہ تفا۔ میرے بلوجیہ بہنا شری ملک ناف اور ان سے لید ان کے بڑے عمائی شری سندر داس فی م 1900 کے مگ کھٹ ریاست س مرکاری نوکری کے سلسلہ میں کو جرا فوالہ سے ہے۔ يس ---- قي رسك نوجوان تقيك مكا -اسكانام برى وزير تعا- كوه تعدرداه كابك الجف كفات وزبررا فيوت سي تعا. اور بی- اے کا و دیار دفتی قفا۔ منسراے شرما نام کا ایک نو فوان یعی میری نظر میں تفا ۔ کوہ بعی بی- اے کی تصلیم کردا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بلایا ۔ اور اپنی سبکم ببلان ان کے سافتے رکعی ۔۔۔۔ میری تجو بنرسے آنفاق کرکئے ۔ اسطرے طے ہوا کرنسی بارٹی ہری وزہر کی بیردھا آنگا اور فتری سنسراج اسکے سیر بیڑی ہوںگے ۔ اور میں اسکا فِرل سیکر بیڑی کیما ہوں پیڈٹ پیریم ناغذ ڈوگرہ اور دوسوں معلی کی اندہ اسلامی کو العام کی اندہ المان کی اندازی کا نام بر ل بیر جا برلین رکھا جائے "

جسٹ کور ولیر سے کو کھارت سرکارنے رہاست میں اپنا رہن طرف آنانیا اور اندا کے اندانی اور اندانی اندان میں معارت کے مفاد کی دباکھ عمال کرنا اور نشیخ عبداللتہ کو اس نظریہ سے وقت وفت بیر مناسب صملاح دینا کا فرقن فقا گنور دلیب سنگھ کیور نفلہ کے شاہی فاندان میں سے تقے۔ اور نیئے عہدہ برا نے سے پیلے پنجاب عشکورط کے جج دہ کچکے تھے۔ ان کی بین راجداری افرت کور کا نگرس کے بینظل نینا وک کے بیت نذر بیت نفی- اور لجدا زاں میں گون بیزو سرکار کے بیلاہ فنظر بھی سردیاں بیونے کی و عبر سے کمنور دلیب سکھ نے جوں کرسی ہریڈ کو اگر نبایا ۔ قب بھادت کے وغاد کے نظریہ سے تیج جبداللہ کی نقل و مرکت رين - بمرادار بن بيد عيمائي بن وكا تعا ( Movem ENT) بت جیانک روپ دھاڑن کرنے مگیں تو پروا پرلیند کیوف سے بروفیر مبراج مدھوک نے بعی کنور دلیپ سے کا فیصد کیا۔ مِنْدُت بِرِيمِ نَا فَقَ ذُرُرُهِ اور بِروفِسردد فوك الحقيم إبدرن صح سويرك أن كے باس جا اسمے يكنورد لبيب في نه الم الموستى ادر سواکت کیا ۔ اُ ہتوں نے کہا کر ہو ، جب سے جوں آئے ہیں کہ م ہنوں نے ہمارا استفاد کررہے تھے کیونگران کی جانکاری کے مطابق جوں میں میا دنتیہ مغادی رکھٹنا کے نظریہ سے را شرِ سوئم مبوک سنگھ اور پیرجا برلنبدی سرگرم طور بیر کام کرنے والی بارشیاں ہیں۔ بنالت وركره كے بارے ميں النول نے بہت كھ شن ركعا تما اور ان كے من ميں بہت عزت افترام بھى تما واسلے سب سے بيلے المنون اب ساته جائے با بانی بین کیلے کیا۔ بنڈت جی نے کچھ آنا کئی شرع کی۔ اس پر کنور دلیب لوں کہ شاید آب اسلی رنا کنی کرد ہے ہیں کہ میں عیسائی ہوں دیکن آپکو بناوینا جاہوں کا کہ جبری پوجا کے طرابنے عیسائی مذہب کے میں ۔ لبکن میری جمارانیم سنسکرنی اور سبعینا اور میں شریمبر کیتا کا احرام کرنا ہوں اور مسکا با کٹے ببی کرنا ہوں۔ کینا کا با کٹھ کیئے بنا کعانا انہیں کعاتا ہوں لیکن کنور و لیپ سنگ کی بات سُن کر میزات فی نے چائے منظور کرلیا۔ چاتے پیتے ہوئے تو چرچا شروع کردی۔ ہم نے جوں کی سوتیلی و افتیا نہ اور حالت فوشیج عبداللہ کی پالیبیوں کا فرقہ دارات اور بعارت کے فلاف اور دوسری باتوں کے بار بے میں اپنے دچار کھی کران کے سامنے رکھے بہماری باتوں کوشن کر دلیب سنگھ بولے كر النين رياست مين عبارت كو مفاد كى ويكمه عبال كرني كيلي جبيرا كي به ليكن چند دنود مين جو كچه ديجما اور شنا ب اس سم النين لفنین ہو گیا ہے کہ شیخ عبداللہ کھارننہ ففاد کے الدط کا م کرر ع ہے۔ اور کیا کہ وہ دیلی جاؤں گا اور میڈت مزد اور اربیل کو بمان کے اصل الات کی جا فیاری دوں ۔ اگر المؤن نے میری بات ہر دھیان دیکراورشے عبداللہ کو اپنا رنگ و ھنگ ہونے اور ان کے مشور بے بركام كرن كيك تيام كرليا تو والس آ جاؤنها . ورم كه من اين عمده سه النفيغ ، في دونكا . جب كنور د ليب سنكه د ملي جد كذ اور المنون نے استعمع و بے دیا۔ شری گوری نائے رستو کی "OUR KASHMIR" کے الف ظ ورا وظر کسی :-"Justice KUNWA DALEEP SINGH was appointed as Agent General of India for Jammu & Kashmur in November 1947. When he himself found that Sheikh Abdullah was not allowing the Indian armies to advance into other areas of Jammule kashmir to liberate them, he was oleeply astounded and personally Came to Delhi to deliver this information. But Pt. Nehro olid not pay attention to them. Deleep Singh was so sad that he felt constrained to sign from the poet. و الرادي كالزادي ليدابك بطرى غلطى به ديني كى فنى كه تهانما كاندهى كى بكرى كوباندهن والى زنجير سم في مجالي كارس اورس تے طور بیرفان کر رکھ فی جبکہ افر بلیدان منہد معلّ سنگہ جیے انقلاق کے بچا نسی کے ڈوری کو ہم نے کسی عجائی کھوس رکھنا اپنی سمجھا۔ . المحا وروى شاير مم امكت كى در مين باندهي وكفتى اور احسال دلاتى رسنى كم دبش كو ازادى كتنى تسمت دى كرملى . سیمدوں کے لیے بلبل فردوس برروئے زمیں شرعیتی لتا منکشر سرملی آواز نے اپنا افرکیت 1964 میں سُنا یا جے سُن کر کجی بندت جوا برلمل نثرو می دو برك فف مشاعر برربي ، اورسوركيه شي وا بيند ك د هنول ك كين ـــ ا فيرك و طن ك لوكون " درا آنكويس بعرلو باني جو شہر میو ئے ہیں ان کو ذرا باد کرو فرہانی کھاکر ملدلیو سنگھ جب ( بیرد هان انهاس سنگلن سینی جوں اور تشجر ببردلیش) کے دا حد ودوان ، علی و ادبی اور سماجی سرگرفیول کے سرپرست اور روح روان بین که دنش کهگنی، بیار و مکن و وکره بووی عظیم بیستی اور فلم ا نفاخ کو توفیری (DIVINE HELP) نے اپنے فلم ون الم کی کی اور ان کے ایک ایک ایک استان کی کی اور ان کے ساتھ نفاکر سپر لومنگی المیکن کے کور نر بنائے گئے اور ان کے ساتھ نفاکر سپر لومنگی لفینٹ کور نر ففرد ہوئے ۔ دبیتی جورس کو نفل بیخول ہور ہی نفی ۔ فذہبی صورت (MADNES) جگر طیکہ سر انتقاد یا نفا ۔ فرطنیکہ وفت بڑا خرید نبینی بنتا جارع نفا ... . 15 اکست 1947 كوشاطر ا تكريز فرقه دارارة چنفار بال كهيرابنا بور بابستر كول كرك جلاكيا كا فكراس كى إدهراً و دو بِعِینِی چیگهٔ ار بال ایسے وزیگ دکھانے مگ بیڑیں ۔ اپیے نو گرہ ارز سی ارز شکلگنی رہیں اور بھیرم انوں نے متنطوں کی شکل میں بینیز علاقول كوابنى لبيط مين ليكر فاكستر (ASHES) كرنا شروع كرديا - بعد بهل تؤياكتان نه قبادي معيقًا نور كو مسلح كرك رياست جور تغري كا کوامن کو جلانے کی کوششش کی۔ ناکام رہنے ہر پاکستانی فوج نے سیرمعا مقابد کرکے رہاست کے بڑے تھوں پر قبی فنہ کرلیا۔ اور اسطرح کلکت بعی پاکستانبوں کے قبیفنہ میں چیداگیا یہ وشمن نے قبیفنہ کرنے کے تجد کور سراور اِسکے تحکمے کے تمام افراد کوبھی گرفتا ر کرآبیا گیا۔ فکم کے سمان مدازم نو آزادی سے رہنے رہے مگربندوسطاف کو قبیر انہیں کھانے بینے کی اشیاد سے قروم کردیا گیا۔ کھانے بینے کو هرف آطا اور دال < یا جاتا ۔ سندو فیدی اپنی اپنی را تشن کا یوں سے باہر ہمانک تنک بنیس سکتے تھے۔ اسطرے وکھ اور فیبت میں قبتلا تکا کے فعازم اوران ب ب سرور کے لیے۔ ٹھا کر ملد لوسنگھ جب نے داشان کرتے ہوئے کہا۔ ۱۶ ایک دن سورکیے مظافر سمیدلوشگھ اس گوکھ نفر ہے جیون سے تنگ آکر باہر نکا ۔ ابھی گوی دوقدم بعی بنیں مید نفی کم فوجی ہرے دارم بنیں اندر جانے کیلئے مکم دیا ۔ پہرے داری لولی تفائر مصب کے عداقہ کے لوگوں سے ملتی جلتی تھی۔ آواؤ كوبهجان كريفاكرهاف نے فوقی سننزی پوفیوليا .... باربار لو فیوكراس نے كہاكماپتا نگر فیمیل بھبرك اپنے گا ۋو كانام بٹالم بنا يوش قسمتی سے کھا کر ہے۔ جی اسی کا ڈرکے نواسی تھے۔۔ کو ہ فوجی سنتری نے کہا کہ مرا دری کا ہی جب ہی آیب فرد سے ۔ جسکے آباد احداد مسمان ہوگئے تھے۔ دو سے علیٰ کر ہے۔ جسکے آباد احداد مسمان ہوگئے تھے۔ دو سرے دن آپنے تھی ساتھ ایک والداد بھی ہے آپا ۔ بیہ حوالداد کار ڈ کمانظر تھا کہ مرکا نام الکرفان قعا محرہ بھی چپ تھا ۔۔ جب برا دری نے تو کول کہ کمانے بہنے والی جنروں کی مرولیات دستباب ہونے مکی ۔۔ آفر گورشر کھلگت نے تمام میزد وسٹاف کو بھارت میں جیجے کا فیصلہ ہوگئے ۔۔ آفر گورشر کھلگت نے تمام میزد وسٹ ف کو بھارت میں جب برا دری بھاری میں کست در کھنٹ فاقت کی صورت میں فوت (ایموکی بھار) میں کست در کھنٹ فاقت کی حدودت میں فوت کے دو اس کے دورت کی بھاری کے دورت میں کی مرف جم کے جب کر اور دی کے دورت میں کی مرف جم کے دورت میں کی مرف جب بھارت کے دورت میں کہ مرف جب کے دورت کی بھاری کے دورت کی دورت کی بھاری کے دورت کی بھاری کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دو

(١١) ورد آبس سردار بنيل بي بيون سي آخ اود ان كاجي سي - - -معردا میں ابندای دنوں میں جوں آئے کو النوں نے ایک بیر دور فعاش کو روشنی کرتے ہوئے کہا کہ ود دوت كا فقام جو نشيت اورون كا وقت بعي نشين سه " ببرم بيرنشي قفاكم " وت كا سبرنشين به اس لئے اس رھرنی کے وہرون نے رشمن کا مقاملے کرنا جا ہتے۔ اور فعبگوڑوں کی بجائے بہادروں فی زیزگی سے وث ہزار بسرید ۔ وُوکروں کی شا مزار روابیت کو برقرار رکھتے ہوئے اوڑی کے گاذ ہر برکرو فیررافیدرسٹھ کی کمان میں آفری شخفی اور آ فری گول نک قباطیلیول کا مقابلہ کیا ۔ اس سے دو رنوں کے لئے علی آور کی بیٹنفذی کرک گئی ۔ بہب انگلست ) برقى بوئى فوچوںنے اور ىسرمدى بىل كونعى الله دیا - بركيا بيردا مندرستك ابك جانباز بها دركى ما مند شهيد بيرا اور رہاست سے بچانے میں اس نے ابنا عاباں وقد ادا کیا۔" تنها فيلوب ني نشرد كا جو و فتنيا مه رياست مين نو و فشيت بي كانب الحقي ليكن العي بالبوكا امنساكي فيما کا راک موتا رغ - انہیں اسک کے کارلوں نے تنب بالیوسے اور ا کراب کیا کریں۔ النزر (VIOLENCE) کے طرافتے سے مُ ان كا فقا مله كِيب كرين ؟ سب كَفِرا في ميوني فق ـ سوال با لو تك بينيا ـ م ليون في مردار سطل في بها ناتك طنزا" (IRONICALLY) نے نیا ۔ " کیا بانے بڑاد پرفے سرفد پر ہے ادب تاکہ چرفے کا گیت گاتے ریک رشا بہ کوی فزیمی ربیان کھا کر بلط جا قیں گئے " \_ بابو کی آنگھوں میں آنو گئے۔ ان کے جبون کال میں ہی ان کی میزدلی کوامیسا ا برگئی نفی - با بونے کہا ۔ ' عدم کا فواب جمدس دو - میری اینسا کا وطلب بزدلی ایسی، کاش! بهم برائش عرف چند برس نبید دیا کیا بونا تو بعارت کی یہ حالت نہ ہوتی بین گیا وقت بھر ع نفی آنا ایس! سور گیر بیندت جو اہر لمل ایرو بھارہ آورنسر بیردھان فنتری تھے ،گر نفی نوانسان ہی ۔ ان کی کھول سارے فساد کی فیڑسے میں بھاری فوجی 1948 میں کشھیر کوفتے کرکے داولینڈی نک جانے کو نتیار کانسی سورکیم درا ربط ای نے کہا ففاء كم دوجا دون فيرق في مم داولينظى بنج جافين- مكر بيندت في فودا " تراعي بند يكطونه منك بندى كردى - 'نوب ازادكتيري بوكه باكتتان سے فيضي بيل كيا تفاء يہ جي بِعارے باس بوتا نو باكستان كھي جي ا دھرونہ کرکے نہ ریکھنا ۔ اس وقت پندلت ہی کے عفوں سے رق ہوئی کا نتیل اب دائنوں سے کھلنی بارہی میرو قررو کے قراقات سروار پیشل اور پیوات ایرو 8 مان 1948 نے پروفسر مدھوک دیلی میں سردار پیلل سے مدا تات ہوئی شری مدھوک نے کہا کہ شیخ عبدا للہ نے عرف کشی وادی کو بیانے کیلیے بعارتیہ فوج کو حکم رہا ہے۔ بھوں کے مندووں سے کوئی میرددی انہیں تھی فالمؤل نے صوبہ بھوں کو بھارتیہ فوج کو کرین سکنل نہ ری فتی میندوؤں مزاروں کی فٹا طت کیلئے کوئی بھی افدامات انہیں کی گئی سردارسلانی میم بات سن رہے تھے ۔ کوہ بے جین عزور ہوئے اور کہا کہ آبکی سجائی کوسمجٹا ہوں۔ دیکن میں کچھ اپنی کرسکتا۔ اسلام آپ کو حزود شری بنرم فی سے ملنا جا ہیئے۔ شری مدھوک نے پیرار تھنا کرے کیا کہ آب بھارت کے میوم فند ہیں۔ سبھی ریا متوں کے وہا مدات کو آب سلحماریے ہیں۔ ریا ست جوں کھیے کے لوگوں کو آب پیر عباری وشواس بے اور آبی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سردار جی نے کہا کہ کھیک ہے لیکن رہا شوں کا سربراہ میرے پاس ہے مگرکشیرکا وعاملہ شری ہرو جی نے آپنے لم قف میں رکعا ہواہے۔ ان کا کہناہے کہ وہ کشیری ہیں اورکشیرکے بارے میں لہر جانیتے میں۔ اسلیح میں کچھ لہٰیں کرسکتا ہوں۔ اگرگوہ کشیرکا معاملہ مجھے سونبہ جب تواس تھینہ کے اندرسب کھیک کردولگا۔ سردادسی سے مسکر شری مدھوک نے محسوس سوا اسک مهان شخصت سے ملنا نخر ہے۔ م انہوں نے حیس سو بھ اوھ سے عبارت کی پانچ سو سے زائر رہا ستوں کو بھارت میں ورفی ( MERGED) کرنے گھنڈٹ بھارت کو ایکروس طرصنگ سے اکھنڈ بنیائے کی رہیک کا صاب کوشش کی ہے۔ اسکے لیج بھارت مدلوں تک ان کا اصابین رہے کا ۔ گوہ موجودہ میک کے جانکیہ مجی تقے اور چند کیت موربہ مجی۔ سردار بنظیل کے مطابق ہروقیر فلراج فرعوک نے بیندات بروقی کے دفنز سے رابط کرکے ملے کا وقت مالگا. 9 ماريح 1948 كا وفت طے كركے موه رفتر ميں پہنج كئے أو يندرت في نے ان كا سواكت كيا - لح تو فلايا اورسا منے كرسى بربيطية كارشاره كيا۔ ان كے برائيوٹ سكرير ى كرجا شنكرواجبينى سيط ميوئے ققے پشرى مدھوك كا تحققه بنایا اور تشخ عبدالله کی بالیموں اور ارادوں ہرروشنی ڈالی۔ ان کے سافنے کو وہی کہانی دوہرا کی جوسردارہیں ل جی کے سامنے مات جیت رکی تھی ۔ جو ں ہی شیخ عبداللہ کے فلاف بٹنلانا شروع کیا۔ مقوری دہر شینے رہے اور بعبر توکنے ہوئے کہا اور ہوں ۔ " شخ قبداللہ کو رہاست کا اقتداد کو سونبی ہے ۔ ان ہر بوری طرح معادت ہر فرک رہا ہے۔ ان ہر بوری طرح معادت ہر فرمور ہے ۔ جو کہ سماری فون کشمر متر بہترینی تو اسکا کیا انٹر ہوتا۔ اس کے باوجود صوبہ جوں میں اگر گون ایسا فرط کردیگا کہ میں انہیں سمجی اکر گوئ سر منہ ہوگا " ہروف بروف رود کو ایسا کرائی ہروئ کہا کہ میں انہیں سمجی اکر گوئ کے بیروف میں انہوں کہ ایک بارون کرائے کرائے بارون کم " جوں کے لوگوں کے ساتھ سینے عبداللہ کے تبین وال عبد تعاق کرر عرب کی لیکن بہرات فی ہر کوئی انٹر پر ہاؤ منہیں بڑا۔ چنا پید شری مدھوک نے رفعیت کرکے العظیے نگا تو بیٹات فی ذکرجا شکروا جیٹی کو اشارہ کرکے ان كو سركاوى كار في سيران كريف نواس كاه كو فجور جائيل-دیلی میں اپنا فشن فتم کرکے کوہ جول واہی کا وچار کرر لح تقا کہ الہیں اطلاع ملی کہ شنے فیرائٹرنے مروفسر مبراج ورفی ریاست سے جدد وطن ریاسے۔ اور لوظیت پر پا میری ای ری ہے۔ اثنا یی انہیں سمجھا کرا ن کے بیرلوار مانا نبا کو بعی مید سسے نعل جانگیں۔ (CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

ار المعربی المبیدا کام جو این مرکارنے کیا کہ گؤہ وانشٹریہ سویم سبوک سنگی تجیبی سانسکرنگ سنسنھا کو برنام کرناشرہ مح کیا۔ 36 ہو کو 1948 میں صافعا کی بدھ جی کی بہتا کیلئے بہی دوشتی (انوام) ہے ۔ وانشٹریہ سوئی سیوک سنگی کی فعا ون پردھان منستری نشری این کیا المرام بہ ہے کہ اس نے گا بدھ جی کو تنتل کیا ۔ گا ندھی جی کو کس نے قتل کیا اسکا پر در حال کا ندھی جی محد میں طاہر ہو گیا تھا ۔ عبارت کے بھوت پورد دس بیتی اٹارتی جزل سی کے ۔ دفتری اس محد مرمین سرکاری وکیل تھے ۔ تبین چرانی ہو کہ شری دفتری دفتری نے روایس و ایس کو لیٹنے کی خرف سانس کی طرف اشارہ تنگ نہ کہ کہی جرح وانشٹر میر سوئم سیوک سنگھ کو در میں میں جی کو قتل کیلئے زمر دار مظیرا یا جاسکت ہے ۔ اور مقدم کے فید جب جے نے فیصلہ سنایا تو اس میں میں دانشٹر یہ سوئم سیوک سنگھ کا کوئی کا مذھی جی کو تنتل کیلئے زمر دار مظیرا یا جاسکت ہے ۔ اور مقدم کے فید جب جے نے فیصلہ سنایا تو اس میں میں دانشٹر یہ سوئم سیوک سنگھ کا کوئی دیا تھا ۔ اس کی طرف کوئی انشارہ فقا ۔

ویکر تمام سرکرد و مسکھ بر جا رکوں کو بکٹر دفکٹ کر قبید ن میں ڈال دہا گیا۔

ھیرانگی اس بات کی ہے دیش کے سمانوں کی توشنو دی حاصل کرنے کیلئے واشڑ بہوئم میوک سنگ کو بٹرا فیدا کیمنا شروع کردیا۔

وفیادات میں۔ ریڈ لیے بیر اور درشن بیر عزفیکہ جہاں بھی بہوا ہی بیر جا دشرہ بح کردیا کہ سنگھ کے فطر ناک اور فوفناک ادادوں کے متحلی کہا بت استین فیز مسود سے شائع میوئے۔ بہنگھ کے قبیصہ سے فوجی سامان اور جھنا دیا ہیں ، بہتھ گوہ لافطیاں جو اپنے باخف میں ایکر سوئم بیوک میں بہتھ گوہ لافطیاں جو اپنے باخف میں ایکر سوئم بیوک میں میں میں کو بیاں جو بہسرسوں سے بینت آر ہے تھے۔ اور جو بیر بیر بیٹر کیا کرتے تھے۔ اور جو بیر بیر بیٹر کیا کہ کو بیاں جو بہسرسوں سے بینت آر ہے تھے۔ اور جو بیر بیر بیٹر کیا کرتے تھے۔ نوجی وردیاں فقیں ۔ فوجی دستاویزات اور فوجی پلین تھے ۔ سیوئم سیوکوں کو بدایات کہ انہوں نے فلا نافلاں کا در بیا ان فلاں کا در فلاں فلاں کا در بیا نافلاں کا در بیا ان فلاں کا در بیا نافلاں کا در بیا در فلاں فلاں کا در بیا در بیا در میں کرتا ہے۔ عزفیکہ کی ۔ ۔ " اشتی سی بات فتی جے افسانہ کردیا "

روسان فلال فارید درم درمایع و گولید کر سی کاب کا کا در سی کاب کا کا کرنے سلسلہ میں سام کھارت 23 جنوری 1949 ومیں سنگھ کی بابندی کو ضم کرنا اور شری گولوںکری و دبیر سنگھ پر جا دکوں کو راغ کرنے سلسلہ میں سام کھارت کوستیہ کڑہ کا آنزولن شروع کو دیا ۔ لیکن جو ں وکشیر ریاست کو ستیہ کرہ میں متینے (EXEMPTION) گردیا گیا ۔ ریاست کے ستیہ کرہ میں متینے کہا تھا ۔ سوئیم سیوکوں نے دملی یا عبارت کے دبیگر جگہوں ہرستیہ کرہ میونے لگا تھا ۔

41949 - Colsil My Ry 194 10 2

23 فیخدی 1949ء میں وانتظریسوئم سوکسنگھ کا سٹیرگرہ آوندولن شزدع کردیا یشخ کیدائند سرکار نے آر-ایس-ایس چیدہ سوئم سیوکوں کو بکو دھکو کرجیلوں میں بی ڈال دیا گیا۔ نیٹرت برم ناقہ ڈوگرہ جو دائنظربیرسوئم سیوک سنگھ کے جو کانٹیر کے سنگھ جاسک تنے۔ م بنوں نے صوبہ جرب میں بطر نالیں ادر ایک نشی فیصل بیدا کرتے کیلئے رہنی آن صداحیتوں کو بروئے کاد لانے کا کوشش کی۔ فروری 1949 بین اپنی مہم کا آفاز دلواری اشتہاروں سٹروع کی۔ صوبہ جوں میں عزو عنصہ اور جتی ج کی ایک بیردوٹ کئی ۔ تمام تصبول فکہ علی شع شاہی کے صلح پولیس کا زبردست برہ بھا دیا گیا۔ بحوں کو لوگ سے شیخ دوارت کی عدم ترجی رکسی طرح توجہ نہ کرنا) کو ابنا فوضوع بنا کر عبد کہ مجہ کے صلح پولیس کا زبردست برہ مغل دیا گیا۔ بحوں کے کیا ۔ سرکار نے صوبہ جوں کو سو نہیں روبہ بٹر طینے گا ۔ یام جنتا کو دعوکہ دے راح گیا۔ بھر کیا گیا اور اُسے ریاست نزک کر جانے ببر جبور کیا گیا ۔ شیم کی آزادی کا تصور سے ۔ شیخ عبداللہ نے جہارا جہ بری سنگھ کو توسی آ میز ببر ذہبل کیا گیا اور اُسے ریاست نزک کر جانے ببر جبور کیا گیا ۔ شیم کی آزادی کا تصور کو فنصوبہ با بذہ دلج ہے۔ اس فطر ناک کے منصوبے سے بچنے کیلئے نہ فرون شیخ شامی کو قتم کرنا لازمی ہے دور اس لئے بی لازم تعا کہ اگر اس کے محموقہ بر با بذہ دلج ہے۔ اس فطر ناک کے منصوبے سے بچنے کیلئے نہ فرون سے نامی گئی تو یہ اپنے ساتھ شیخ عبرات میں دائے شماری ممل میں بو اس بار اس میں لائی گئی تو یہ اپنے ساتھ شیخ عبرات میں دائے شماری ممل میں بو اس بار اس میں مدھ کرنے سے مطالبے کو شامل کر کے دہش کے نیش در شی کے نیش میں در اس میں مدھ کرنے سے مطالبے کو شامل کر کے دہش کے نیش در سے در اس میں در اور کی در اس میں در اور کی سے در اس کے نامی در سے بعادت میں مدھ کرنے سے مطالبے کو شامل کر کے دہش کے نیش در اس در اس میں در اور کی سے در اس کا کار در سے بعادت میں در اور کی در اس کے نامی کی بیٹر کی در اس کی ا بعرف کا کی نشونی شروع بہونے مگی۔ جس سے شیخ دنارت اور رنشنا میرے کام کاج فلل بیرنے دی صورت مال کا ما برس لانے تمینے فكومت نے جوں كو نتي قبل بيلك سيف ملك كے قت ميٹرت برعم نا قو دُورُر و قودانشٹر بيسوغ سيوك سنگھ جامك اور ون كے كئي بيرجا بيرانيد كو دورو سے نیتا کی میں نتری شیام لون ترما جیب آرگنا فیزر آر-ایس ایس فول شیمری دیاست، سنت دام بطرواید دکیبی و رام دو گره، دهنتر نتگو سیامت میں مسابق محمر ببرجاسها (اسمبلی)، دهمیان فیزسدا درتی، لاله شیورام گیتا، لاله نشیونا قد ع نشری اورلاله روب فیزیتنده ایروکی بردهان ببرها براشد گرفتار کئے کئے تھے - لالہ روب چند نندہ ہر دھان نے شری لرر فنی سانگرا ( ہیرانگر) کو تنا فیتام ہرمعان ناحزد کیا جس نے اس میر ہے ہرگام کرنے کو کیا تو فراٹیف سرافیام کرسے صورت عال کو قالو میں لیا۔ ان سے لید ختری دیا کرشن گردش د عظیم جیزد شیکھ آزاد سرداد عبلت سنگائے انقداب پہندوں کے کروپ کے تمبریقے) اور شری کیدا رہا تھ سامنی رہو ان د نوں گوا کے گورنس میں) آدگن شیرز ہوں آر۔ ایس البی گرفتار کوئے گئے تھے۔ ان كرفتاديد س بيرجا برليند كى سركرفيو سسار به صوبه مين عم و فقد اورا فتحاج كى اسك ليردور ككي - جيز د ن سارى صوبه جولي مكل بيرتال رسى - بندت بريمناتة ووركره ك كرفت رى عيرت كرنه واله دورك دوره روح سورمك ندى زيزكي ليودك دى دايسا معلوم ميوتا عناكرسويا بهوا سير آتش مثان كيوج في هبرو استدار ظلم و زياد منول سي فاقوش توكرديا كبا بقاءً إ جالك بعوث ميرا أور الس كا لاوه مة معلوم كما كي بها كرم وائح كا . سارى جول ميں إيك الفلاب كىسى كيفيد بيا بهوكسي - بيم منى 1949 ميں دربار فوو کے تقوقعہ بر آر۔ایس ایس نے بینات بریم ما تھ ڈوکرہ کی گرفتاری کی مزمت بر باعنا بطر ایجی شیشن کا خری درگاواس در ما جزا سیکریٹری بیر جا بیرلیٹر کا اورن کیا ۔ جسمیں سیکٹروں بیرجا بیرنیٹر کے ورکروں نے ستیہ کرہ کرکے جیل میں گرفتا رہا ا وی ۔ ب سترکره جو ببندره دن تک جاری رمینے کے لبد مندسر کار ک صرافلت کوشری مبراج مرحوک نے فتری و لبی عبائی میٹرل فی اور سوای آئینگرسے ملے اور اس لیقین دھانی کے لجد ستیہ کرہ کو ملتوی کی کئی اور رہاستی مکومت کو مبلد سی میرات فروکرہ جی کو رالح کروہے تی ۔ سین رہا سی سرکاد رہیا کرنے ہر رهنا مذری لغین میوٹی ۔ اور یہ دلیل بیش کی کدریا ست کو میدسرکارے کینے ہر کرفتارسندگان کور لے کرنے کی سفارش بر عمل برکیا جائے تو صوبہ شمیر میں باکتاتی نواز نظر بندی کے نام برجو سٹکٹروں افراد صحربہ جنوں کی جبلوں میں بند بڑے ہیں۔ م بنیس قید میں دکھنے کی وجہ جواز کہا بوسکتا ہے۔ رہا ستی فکومت کے اس سخت رہ بہ سے بعادر اور کردن نے جول ۱۹۴۹ میں صوبہ جول میں ہیں سے زیادہ سنگی (ونظم) ع طور بر دوباره ایکی سینی جون کے بسینے بربا کی گئی۔

صوبہ جو گا کو سے سے علی و کرکے تو وقع اوی (اٹانوی) کا تحر و بلند موتے لگا۔ مسب وعده بنبرات ببرميم ما خد و گره في ك را انيس كي گيا - جن ١٩٤٩ و س ١ يجي شيشن بجر شروع ك كني - بنول راية تح الجون من رواد كني كي كني ما انصافي و كوفي شامل كيا كيا يه وطالبه معي بهونه رياست جون وكنيم كا بعارت سے الحاق علم ع بوں سے روارسی می سی ما الصابی و بات کے اور منصوبہ بند وطالبوں نے باضابط آندولن کی صورت افتیار کی۔ اور مرد ا ما قابل منسوخ قرار دیا جائے۔ بیرجا برلتید کے با فقصد اور منصوبہ بند وطالبوں نے باضابط آندولن کی صورت افتیار کی۔ اور مرد ا مجد میں جو سنصلے معرف کا عظے تقے -ان کی شدت کو ندگی دیلی میں فورا کیسوس کر لیا گیا۔ لیکن متری افر بیروصان ونسری و بہرم ک اپہلے کو ایجی ٹیٹن کو بند کردیا جائے۔ اس کا کوئی ، فرند ہوا - قوام کا جوش فروش بڑھنے لیے سارے جوں میں مکمل بڑتا ہے ہو دن ہونے ملی تھی اور بزاروں کی تعداد میں ہاہر سے سلے پولیس منگوا کر فکہ عبیہ دیا گیا۔ اس سلے پولیس نے جوں شر برائی منڈی، و کوناته با زاد ، دهونتهای میں عوام بر مرسی بے دردی لا کی جارج اور کولیاں جداشی - روزانه فیلسے فیوس و ستیہ کرمی ہر ہیرہ برلیتدکی ووكون كوجيدن مين مند كرديا كيا- بالهال اورسرشيكركي جيول مين بريشدى ودكرون كي ناستا يوني دكا فينيخ فحد فيدالتر سياه هيندون وال ایک جیب میں سوار بہوکر جب بارع عوام میں آئے کو گوہ چھوٹے بچوں بہونے کی دھرنے کئی تقریبر کرنے کی بجائے فرار بہوئے تھے سارے بھوں میں است علی صیہ خود کوام کے علقوں میں نفے فکومت کے کارندے اپنے عمراہ مئیر وقصبوں میں آئے تا کرگرہ اس فنشر کوا می فوج کا کا سکیں جسکا فو فناک سبدب ہر چیز کو طوفان کیطرح بہا ہے گیا ہے۔ اس اندولن میں بجلی کیطرح ہوبہ جوں میں چیدل کیا ۔ لاشٹریہ سوتم سیوک سنگا کے کاریہ کرتا وہ میں بجلی کیطرح ہونہ وگ عباری تحداد میں دہرید مگی۔ ہرجا ببرلیٹر کا سندلیش لوگ تک پہنچانے میں دبیر سنر مگی ۔ جو ک تعریح مسنگاہ چیف آرگ الیشن کے ساتھ چہندا ہرول اور شری معلکوت سروب ( 1946 میں ہریارہ نے نواسی اور ٹی یسی شریننگ یا فتہ کے سنگھ ہرجارک ) مہوں نے کا وُں گاؤی اور قصوں کی فکہ ملکہ کی سنگھ شاکھا میں علی میں ۔ قیعیل اور صناح کے ہیٹر کو اٹر ہرجارک تنے ۔ ریا سی کے سٹری رشی کار کو شاکی سنگھ مبرجادک، کشتورٹ کے شری مشو کار شرما ( جو بشیر نواسی) سنگہ برجادک، کما کر نخما سنگھ ( مام نگر نواسی) سنگھ برجادک دام بن- فروق ہ عبدرداه کے شری بلد او داح مشکھ برجادک ، ادھیورے شری مشکھ برجارک کر اے شری دوار کا مذرشکہ برجارک سانبہ فنری جو گیندر بال سکھ برجارک ، رنبر سکھیورہ التے مان مان میں برجارک (سما چل بردنین عنتری دید)، رنبر سکھورہ کے شری دید گروور (فرنوامی) نری معلی اج اوز انتی بیرجادی و قصل جموری تماکر دا فیدرستی سنگه بیرجادک اور مشری شادی امل مشری میرجادک ( آج برلشی فی نمادک نواسی) و انتها و کاری شادی امل مشری میرجادک اور مشری شادی امل مشری میرجادک اور مشری شادی امل مشری میرجادک اور مشری شادی امل میرجادک اور مشری مشادی امل میرجادک اور مشری میرجادک اور مشری مشادی امل میرجادک اور مشری مشادی امال میرجادک اور مشری میرجادک اور میرک اور میرجادک مسوینا تھ آگرہ (کئیرفواسی) سنگھ ببرجادک، واجوری کے شری گلدش جیندشوا (جون فواسی) سنگھ ببرجادک، فرمتبرہ کے اٹما کر مہدلوسنگھ سنگھ ببرجادک، ریا سی کے شری دو میندرشا ستری سنگھ ہر جاوک میرانگر کے شری الشیرداس شامتری اور مشری دلولی مند شری الور سنگھ پرچارک م تحفیل تعظوی کے شری فکر میش سنگھ سنگھ میر جاوک میں مندے کھڑی کے شری دادھا کرشن انجان اسنگھ ہرجا رک الا کسوملی کے شری دلولی ہرشاد نکوشی (کشیرنواسی) می بی- سنگھ برجارک ، بدور کے چربری دھیان سنگھ اور کشورن دیوسٹی سدانفیہ (گورہ سدانھیاں بنہ کے نواسی) سنگھ برجاری ۔ می کردھیاں سنگوسل فقیہ ( گورہ سراعقیاں نواسی) شکھ بیرجاوک ، وام نگر کے شری بنسراج ﴿ ایٹردکیٹ ) سنگھ بیرجادک کہنوں نے محنت اور جانفشانی كوجه سے بير عا بير ليت كو فائيره مورع عقا- أخ كار بيرها بيرانيرك انظر كراو تل جيراى جيكرستي جرفض كھڑھ كا نجارى آرون كا ايم رول اواكما كانا ا لا دروب وبد شردهان بروا برليد جب جيل س ان ك فدف مقدم جج ني أس 13 م و قيراور با نجيف دوي جرماني كامرًا سُنائی گئی۔ وس سے گھراکر انہوں نے تحریری طور بیر فکونت سے تک فی نامہ ارسال کیا ۔ فکونت کے دس تھل سے لالدروب بیند کو رہا گئیا ۔ بیرها براتید ک ساکه کوشربدده معکا دگا - بردهان برها برلیندنت فرزند شری ما دهولیل نزده ان ونول بی-۱ یه تعلیم حاصل کردیع بقت - اینے میٹا کودما نی کیعنیت لیک رہی ہو تر شری مادھو شندہ نے رہنے کرتوبیر (فرهن) اور فوہ کے درفیان بیدا مشرہ الحقیٰ کو زمبردست می فی نامہ کی منزفیت کردی۔ رقی كيفيك كوسيجة بوق عن طب كرت بوقي إين بنا في كوكها \_ " آپ به چوظ يان بهن كران عاليشان بلد نگ مين رم اور فجهة تلوار دو -میں محل میں مبدان مبنگ میں لڑنے جا و نگا فتری مادعولل مزده نے ہری سینما (رکھونا قد بازار) کے سامنے دنی 444 کے فندف ورزی کرستیہ کرہ میں گرفت ری رسی تھانہ جوں میں وکعا کیا ۔ دات کو دوالدت سے نکال کر مشریع ماریپیٹ کیا گنا کوئوہ محافی نامہ توریر کوریں بسکن وہ بی السس سے مس بنہیں ہوا۔ لولین ن ملزم ( مادهوتنده) كوفائه تلوشي، ولدست وفره بندانه بركي تكراد مجركيا - شرى منده كه بينا كانام ببنات بيريم المقد روكره بع - لولسن الهين كيا جبك وهيانام طلم دوب وبند مند وي - أس بيرافرا دكرت يهوي شرى ما دهولها تنزه في كياكم « 'غدارى كا نام مت لو- طب في أحا ك رع في السن في الحرارة وقوى كورهوكاويا به في ويرا باب النيس برسكتابي اس اندون میں صوبہ جوں کوکٹیرسے علیمرہ کرکے فود ہنتاری (اٹا نومی) کا نوم بلند مونے لگا۔ اور اس کے ساتھ شری بلراع مرھوک نے نیٹنل كا تونس ع برستاديم في ذريع مطالبه كميا كردائ منعمارى ودلعه جول كنفير كا فيصله كميا جائى - أنهول في كناكد ا كردائ سمارى بيونا يع تو ذونل دريج به المارى كا وطالمه وهرايا تنا - الحي نشن 1949 كه دوران رشى كاركة شن بير كم ساكر شوا اور بيشيال بعسين نه نما يالكرداد اداكما - خرى يشن الموسية في الماركة الم Prof. Balraj Madhok, backed by R.S.S. leadership formulated a device for Constituting a Jammu based political Organisation which would demand Zonal plebiscite, since the holding of plebiscite for the future of kashmir, at that time, was Considered to be a certainity. But the regional aspirations of Jammu and urge for its identify was not lost sight of. Since the recond demand of the fraja Parishad was provincial autonomy. The first agitation of Proje Parishad held in 1949, was fought on these two olemands. I had the privilage to be the first volunteer of Praja Parishad to Count. arresting the twin slogan of demand for Zonal plebiscite of provisional autonomy. Though not fully knowing the significance of Trese demands, being still in my schooling some under the pressure of kashmiri fandit Lobby in the fraja Parished, the second demand of the Party for provincial autonomy for Jammu, obviously aiming at getting Jammu rid of kashmiri domination, was also given up?

Significant in the first of silver in the first will be silver in the first of the second demand of the fairly for provincial autonomy for Jammu, obviously aiming at getting Jammu rid of kashmiri domination, was also given up?

Significant in the first of silver in the first of the second demand of the fairly silver in the first of the second demand of the fairly silver in the second demand of the fairly silver in the second demand of the second demination, was also given up? در طرفین اعدان کریں کہ رہاست جرن دکشیر کی ایکتا ہر قرار رکھی جائے گی اور فود فنتا دی (اٹا ؤمی) کا اصول مجموعی طور ہر صوبہ جون بر داکر مہر کا۔ لدانج اور دادی کشیر کو فود فنتاری جا صل مہر گی۔۔۔۔اگر مشلہ کو جل کرنے کے سلند میں تقوقرا بہت الغاف مائے ہیدا مہر داکر مہر گا۔ لدانج اور دادی کشیر کو فود فنتاری جا صل مہر گی۔۔۔۔اگر مشلہ کو جل کرنے کی سلند میں تقوقرا بہت الغاف مائے ہیدا مہر جائے کر ببرط تبرم ما فق کو گر گرف ہیں اس کر میگے۔ اور ساز گار فضا ہیدا کرنے کیلئے ہر ممکن تعاون کر بیگے می

تعل شرما سنگھ کے جیدے آرگن میرر) شرعیتی بارونی الجماری مبدا کورکرہ (شری جنرودام کردکرہ کی بیٹی) تشریمیتی سوشیلا نشوما (سٹری مکھن لول ايماكى بننى) شرعيتى بريتم دكى (شرى نارائن داس كى ما تا) را سى والى ما نا ( خرى وبد فتر ببردهان منطوط نسب اليوس اليشن فر ن) مشرعيتى سوشيد جران ( شرى دبر سركاش حوان كى مانا) ، شرعيتى سهاك دانى كيت كانمابات كردار ديا تفار محمعي كهي كي السي كه السي كه التي سوقاتي ہیں. ایک بار اسٹرلوں نے جلوس نکالا ہوا تھا۔ جوں شرکے چوک رقعو ناتھ بازار میں بولس نے جلوس کو تھیرا ڈال کر کا فی دیرتک روکے رکھا۔ اچانک ماتا بارونی ' سوشیں فولی اور سیاگ را فینے بھرفوش نوبے" معارت مانا کی جے ہمو" ملبند ہمونے ملے ۔ فنہور میو گیا کہ ان میں ماتا کا برولیش ہوگیاہے۔ ماتا باروتی نے وجیترسی آوازی فال رہی تھی ۔ عورنوں نے انبے ماتا کی اس منظر کو دیکی کو لیاس کھیرا کر عباگ کھٹری ہو تی عورش فلوس کھانے تک نوبے مگتی ہوئی فیس ۔ جنتا کو کافی حوش فروش کھا۔ مانا پاردتی اور ان کی ساھیوں کو روزانہ بیرهات بھیری کئی گئی، محد محد اور نوب " بنڈت ڈوکرہ فی کو را کرمیں " "بے انصافی بنیس دیے گئی۔ گاڈں گاڈن اور قصبوں میں میں بیرهات بھیریا لیجونے مگیں۔ اور سے آنرونن دن بیرن مبڑھتا گیا۔ ت حمول اورکشمری جبلوں میں قید کئے ہوئے سیّہ گرمیوں سے تعری ہوئی ہیں۔ ببروفیر شکتی شرواً ان کے بعائی پہنتج ل د بوشرما بور الرستر عيتى سونتيد شرقا ديلى جابينجي - وعال بيرفنير سلواج مد هوك في كي بوجناً أنوسار مبت سے محراني دليون اور البر داجير سعما سے ولئي رور دیا کوسیل سره کی ہاتا ہے۔ بڑی چیرانی کی ہات یہ ہے کہ سبعی ہے سوال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے جموں میں مسماؤں (کشیری کونیج باؤں) کوفیل کیاہے کو بیربان غلطہ مكر مين شيخ كبداللد كے بير جار هبيدا كيا تھا ۔ ليك تو من لات المرو جول والوں سے ملنے تک بھی تنار انہیں تھے۔ ليوں تو اكتو بر 1947 سے الله یک مبدالد عیر چار مبیدا میا ما یک و پیرس برار بون و و یک ماده کا میر داند علی بینی کے مقام بیر دلونہو فی کیمیت میں بزاندو بی رہا ست میں لاقا نوشیت کا دور دورہ شروع ہوا تھا۔ بیر لورسے تقریباً 15 میل دور علی بینی کے ققام بیر دلونہ وفی کیمیت میں بزاندو میزدود ن ون کو لیقین دلایا کر جلد سی ان کو معارت معیج دیا جائے گا۔ وقدہ کیا تھا اور جو قتل کردیشے کئے قفے کو تلی بھی اوالوری اود لرفح وی بزاروں میگذاہ بندو حرد کورت اور محصوم بجوں کا فون کس نے کیا ؟ \_\_\_ تصویر کا دوسرا کرخ کر قبائی ہے کے سا قد سا نُدْ سی نورون جیسان جدر و سنگین مورت عال سے رو جار سے نا بیڑا ۔ کوہ قعا اُن میزووں وسکوں شمرنا رہتوں كانسلى و مطفرة بار جنارى باره وله ، برگام سے قبائيسليوں عفوف دو بهتت سے بان بيانے كى فاظ جرق در هير وق سرسكر آنے نگے۔ سين سركار كا بندو لبت مذكيا كيا- تمايش كراؤنظ كيمي كولا اورم اليس ليقين دلايا كرادها في طرانسورك كا رنشطا م بولى . تانكون كا رسته تيار كيا قائي جران شرئارهيوں كوجوں نه وائے كا يرينا فله جو رابني منزل مقصور كو بہنجا على آگ كا منزل كا كام كيا - نگرو له ي مقام بهر قبل كئے كئے . عرصيد \_ " ارتيني سىبات مقى فيس افسان رويا " \_ فيراد كول في مادية ليكن فول كوام كوت في كميا دائي تما تم كي نقى اس كي فرع شومند كي سے بعار ہے ول بر کمبرا انٹر بہوا ۔ لیکن شخصاص میں آئی طافت بنیں آئی کہ سارے عبوں کے جدا ہے میں کفٹرا کرکے بینڈ ت برمیم نا تھ کاوگری کے سرتن سے جُدارُد یں لیکن و و ایک اور طرافیہ ہر چل رہے تقے اس طرافیہ کا نام بے دیار سیح۔ آب اسے عالات بمیدا مرتبے ہیں کہ ایک برھم ور کرارہ ائيس سولد كے سولد لاك يمذو نوي ميں قيما فك دكانے بير جبور مع جا كيں۔ ليكن جو دوالوں كو هجى مير كلہ ہے كہ چيز عبر بارسين سے النبن كاني مجد والوں عمران بادسمنظ اور دانشول سے مدا قائد کے حوران ان کی بات سن کر پارسینٹ میں آواڈ م طیا ٹی کے نام ڈاکٹر شیا ما برشا دیکہ فی دان دنون كانگرس فكون مين اندُسترى نشره هيئي كنيدُت ولي چيزدرُشوها ، ايم ايم چيو با دهيائي كيم طريبكر ، واکورگو دبير اينج اينج سكنيد كاشي المعنسي میں ۔ جب پارٹیمنظ میں اجھا نوشگولاوا کول اور جورہ کے صحیح والات سے با فران وگوں کو بین جدا نب منتری میرو بیردھان منتری نے ایک بہنر مکھ کر دستی میں میروفسر شکستی کو دیا تھا جو بختی عدام خد طبیعی وزیرا عظم کو آکر دیا گیا اور ستیم کی منتر 1949 میں سمایت مجد کی نے برستیم کی ہول ستیہ کرہ اندولن تقربیا " و کوماہ تک جاری رسی جس میں جے سو مشیہ کر چیوں گرفٹ رہوئے ۔ اس ستیہ کرہ کے مطالبات رہی كريرنسين اوربليط فارم كو آزادى ملى - برعا برايتدكو ديك راج نينك بارظى و ناكيا -سهون دلوسته سلامته، رهمان سنه سلامقيم- مكفن لوايما - اومكار نا دُوكار نا دُوكار شاكر رفيت سنة، كيرورام ووري اوم بركاش مبیراج بجاری وام نا قد صنیهاس ، آتما دام شوه ، صکول اروط ه ، تو باداس سیر ، سرمندر وس به جیمود م تعبورید وس کن کنیدا - ستیهال کند ی ، امر نا قد ملیوترا ، دوب لال دومیترا ، آبادی دیش کیش کوری تشکر و مثید کے منیور کاریہ کرتا و کن تو دعور آئے ، استیهال کلا یک ، امر نا قد ملیوترا ، دوب لال دومیترا ، آبادی دیش کیش کوری تشکر و مید کی منی کردی تشکر و مید کودی نشری دران منیری دشتی کارکوشل کیش کردی کوشل کیش بال مین کردی در دران منیری درشی کارکوشل کے دیا سی منازی کوشل کیش میں آتا می مان تندر کو الی کفتی ۔ شری کوشل کیش بال عفیب نشوله بیان بیترین تقریر (ORA TOR) ادب اور سیا سدان مین آ فر میں اس اندون کے دوران بھا دت کے متعدد الوزلیش ی عین فاص کر میذودہا سجھا نے جہاں شخ قمد عبداللہ ہر کڑی میک فری میں اس اندوں کے عدد وہ فیر رہا سی سیو کم سیوکول اور دو یا رہیتوں کے جیتے جیجنے کے عمل فاص بھے آئے کی ان جماعتوں نے دیلی اور ان کے عدد وہ فیر رہا سی سیو کم سیوکول اور دو یا رہیتوں کے جیتے جیجنے کے عمل فاص بھے آئے کی ان جماعتوں نے دیلی اور ان کے عدد وہ بیٹھانکوط دیارہ سی کرفت رہاں دی مقیل۔ جب ستہ کرہ کے سمایت برجیدوں سے دیا بہوئے۔ میں اور ان کے دوران سے دیا بہوئے۔ 

و فورا و و و المال المولى و و سرداد المراح كما في " والمرال المرود و في الم مربی گوه مقام ہے جہال کشمیر کا سیدھا سادہ اور آسان مسئد رائے شماری سین القوامی (سیورٹی کونسل) سیاسی م کھا ڈے میں پہنے کر دنیا کے بڑے بڑے ماک کیلئے شطرنج کے کھیل کا کام دینے لگے۔ اس بیٹلے کے بہونظر میں اپنے مفادات نشخ عبداللہ نے کشمراسمبلی کی رجنا میں م مجمار با ۔ وادی کشمرے فرنلسط نتبہ فیوم نے ابک مفہون شائع کیا کہ۔ " دشادیزای تی نصدانی و نائید سے کرائے جانے کی بجائے تصمیراسمبلی دراجہ كرني كاكر ( فيل كباف بور (روازه شخ فد عيدالله ني بي في اير لال بزوكر سكمايا ففا - إن كا فرنشه فقاكم الم رائے شماری پیر عملی جام ابنا ہا کیا توریاست کی م اکثریت باکستان کے فق میں فیصد دیے گی۔۔۔۔ 7 ابیریل اعها میں شیخ فر قیدان کر ہی ای فی کے بار بے میں لوگول کی دائے شفاری کا نزک ( ثامنظور) کر دیا قفا۔ " ر فیوں وکٹیر نیشنل کا گفرنس کا نزیمان ا قبار روزانہ " نور نے مع " مع جون 1986ء ) عارت کے پہلے میروعان منتری جوا ہراس انہ کے تنہیں دوست انتے محدقبداللہ کو ہر میمت بر فوش رکھنا جا ہے . ا منون فی می مران کو مرکزی فا فون منتری طواکل بی ۱۴ اوسیدکر کو عصی اور آفین کی دور جوکنتیر کیدی مناسب فعوصی ورجہ کو مرتب کرواریں \_ شخ عبداللہ کی بات جیت اس مصاملہ میں کرتے ہوئے شری طاکر امبید کر واقع طور پر کے این ظ You want that the responsibility of the Kashmur defence etc. of Kashmur Should remain the headache of India, but the Indian Parliament should have no Control over that State. I am The Minister of Law of India I have to protect the interests of India. So I cannot accept such proposal" جب فواكل امية ارك به بيرساق كو الكاركي ك بدشيخ عدالله نع بعرش كا دباق فوالا. جلدى بندت في الا سوا بی آئینگر کو بغیرکوئی می سونینے کیدئ میں شامل کرلیا۔ "ماکد کو، کشبر سے متعلقہ بالیبی کا جارہ مے سکیس سردار بہٹل سے اس بارے كوعى فشوره منين كياكك ي فيكد اس سيد ان كى زمر داريوں كى سيدے، طور بير فلاف ورزى يموتى فتى ـ برا فيكر نے بيارت بنوا في كى بعامات بیرعمل کرنا شروع کردیا - سردارسل فی آگ بگولد بوگنے اور انہوں تے انباک میٹر (RESIGN) دے دیا۔ تعاملہ صدیح بہاتما الم الدهي كي فيولي وبن تف يكن وركي وفار الجياط مردر في كو ما شا برا -بیننہ جات ہے کہ بیٹرت ہزو ہی نے وس وقعہ کے فررافٹ کوش جیمائٹر کے ساتھ تیاولہ فیارات کرکے قطع شکل دی تھی بردار کانگرین بارٹی میں ایک طافتور گروپ (سرداریشل کے حافیوں) انڈگوں کا نظا قوم کرندہ بارلیمنٹ کے عمران کے طوربر جول وکشیر ریاست ادر دوسرے صولوں کے درمیات عبیدعماؤ کے کسی عی سجاؤ کو ٹیکڑھی نگاہ سے ویکھتے ادر جوک تیر كوفعوى دوم كے لئے تنارنہ تھے ۔ سرداريشل فود على لورى ورج اس دائے سے معن تھ سردار بیسل کے تنے ہرائیوں سیریٹری ویشکری کیانی کے بیچے سے کہ لیس منظر تھا۔ صب کانگرس با رئی میں کننیمرسامدس ورافظ برشاؤ بیش کیا۔ شکرے مطابق 2 بیرشاؤ کو فودا" جاردلطرف سے عباری می لفت کے طوفان کا سامنا کرنا بڑا اور مولانا الولكلام آزاد كى فى بېت كساقة ساقة گويالسوا فى آئى جيائى س بالكل الهيد بيره كئة تق \_ "وبالسوائة فيكراوران كيدستافي كي بار في في دهبيال اللهواية بِنُدُت إِرْدِ فَ اس معامله مِن مرافلت مون بير ف- آخر س بندت في كابيل اور احرار (PERSISTANCE) براوار یٹیل فی کے اس کتھے ہرستاؤ ان ہر ڈال دی گئی۔ جسن چیز کے سرداد ماف طور ہر فلاف تھے۔ اہنوں نے کہا تھا کہ "جاہرال ہجو دونے گا دوسروں کے سامنے سردار زیادہ صن میگئی ( منیک و صاف) اور بھشہ کیول دور انڈیش ( FAR SIGHTED ) تھے۔ دوسروں کے سامنے سردار زیادہ صن میگئی ( منیک و میاف) اور بھشہ کیول دور انڈیس نے ڈرافٹ A-60 میل دیا اور بردار نے تبریلی 1949 کے توسر سری آئی فی دور خری سردار بھیل کی دوب ریکیا کر ہے تھے۔ آئیکر نے ڈرافٹ A-60 میل دیا اور بردار نے میں کیات تنائی تی آئین کے تصول کی دیک دیک دیک دھا را کرکے تشمر میں نوشیع (EXTENSION) کرنے کی سہولیت آفیز ترکیب ہے۔ «در اندلینی کی بنا ہر دفعہ و 37 کی کلاز (۱) (م) نتیجہ کے طور ہر ۔ بنی میے ماسٹر اسٹروک جانگرنتی کو (افر 15 کے کی کی بنا ہر دفعہ اسلام اور جہوریہ (رافتہ مینی) کی رت نے اسنی کا دف کی سائلہ ایک کی دیا ہے کا حکم دیا ہے۔ کا حکم دیا ہے کا حکم دیا ہے۔ کا دیا ہے۔ کا حکم دیا ہے۔ کا حکم دیا ہے۔ کا حکم دیا ہے۔ کا دیا عب22 نومبر1949 کو آئیسا داسید بعبادت کے دولان فرکزی تشیرا فوری فنتری گریافل سوا ی آئینر کو دفتر 370 کی وضافت (CLARIFICATION) كرتے ہوا كيا كہ جوں دكتورا كين سازاسيلى كى قائم كرے كى۔ "ماوفننكيا بيا يرو بائى درميانى ورت كے ليخ آكين JURISDICTION OVER THE STATE . PRESEDENT MAY THEREAFTER RECOMENDATION OF THE STATE CONSTITUENT ASSEMBLY ISSUE AN ORDER THAT THE ARTICLE WILL CEASE TO OPERATE OR HAVE ANY EFFECT OR MAY MODIFY IT." المرا الم المال المراس کو فعر می درجہ ماصل ملے ون سے لام دام بخل میں قیری ۔ شیم دیکیم فطرہ کان Alittle knowlege is a dangerous Things.

و در مال الوران المراك فننہ ور ماہر ہے بنی ڈاکھ ڈرکا درس باسو نے قعارت کے آیشن دفوہ ہ 37 کے بار ہے ہیں کہاہے کے The Provision of this total Article in the Constitution has not been made under any pressure, Compulsion or legal obligation, but simply for the sake of providing a political appearement."

I I bessel 370 bess & made of providing a political appearement."

I bessel 370 bessel of configuration of legal obligation, but simply for the sake of providing a political appearement."

I bessel of providing a political appearement. (ORIGIOINIL FORM) (") is in the sake of providing a political appearement." و الله المراف ورا فر (RESOURCES) في عن الناه المراف والمرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرفعان ין בונוניונים לבל קלונט ייתיאו את וצפן DEDENDENCE נצבוצים ווצדינון לא אות בל וכנוניים ביני ان کر باتئیں۔ ان کی انہایت کزور آرتفک ( اقتصادی) کی بنیار پر پیش نظر جو ریاست کی فود مختیاری منر تو يد . ادر در بي قابل قبول يه-ينيخ في وبداللد رياستي وزيرا وظي نے صورت مالات وقور كى نزاكات كر بھانين كر عسوس بونے لكا كروپ أكن سند کی مزید رفعات ریاست ہر توسے کی تجو سنرے ہارے ہیں فرکزی فکوفٹ نے ویا سنی کرونٹ کے ساتھ تبادلہ کلیا کھیا اِلسی وقت نسخ فی عبداللہ نے اس تبادلہ فیال کے شیعے میں دونوں فکومتوں کے درمیان آیک می عملا ( سبجہ تر ) طے بیج فی اس سلسہ میں عاد میوری 1950 کو آئین ہند کو لاگر مہونے ہیں اور راسی دن کو بھارت کے داشٹر بینی ( پیریڈیڈ منٹ ) Kashmir) Order 1950 (Jannuary), a number of provisions - 235, نیدل کا افراس کے متاز لیڈر فررانا فیرسمبر مسوری نے کیا کہ۔ آئین ہزد کے درور ٥٦٥ کے عداوہ و کررودوا كو توسى (EXTEND) وكشيركا فخف سونے فى رفروں كو باندھ دیا ہے ۔۔۔ ورشى قرفيدائند نے دفورہ سے ابتدائی مار (URIGINAN FORM) کو نظر انداز کرتے جو بکھیرنا (EROSION) کا سلسلہ کی شرو کاٹ الل روا کردی ہے۔ اور راسی ردایات کو جاری کرنے ان کی کشیراسمیانے کا فردری 1954 نے بھارامی سی نے اکات تعدانی کردی اور اس تعدانی کا معاملہ مکل طور بر طے محرکیا۔ تعارت کے دانشر بنی (پر بذیارشط) نے ایک اور فکم کو ج يكم أكتوبر 1954 آين بندك وزير رنوات كا لاكر يات بركيا كيا . محتفراً ١٠٢ جو صورت عالى بيه ١٠٠ كى تى رفاع ' اورفارج اور فوامرمان کے دروہ ریاست جی وکٹی لبت ساری رفعات کا داکر ہو چکا ہے۔ ١١ ر ذور 356 (الجزئيسي) آور سيريم كورك انتخابي كيش اور كيثر ولم اور آلايط فيزل كا دائيره افتيار فاهل به آئين برز كو ف و تشير كه دران الك ظور بين تترفق في المراس الم المسهم المرك فيرد دباست كه عمر الماست كه عمر الما المر إذا كو دنر اور وزير اعظم كا فيت وزير كرديا كيا \_ ففيوط ( ديكا ) بيرط بوري - وكر دفا المرد فايا و المرد في الم ا دور فارم ادر موا مسات کے بارے میں کشیراً ش کوبارلین کے افتیارات (فعہ 5) کو لجکدار دکھا گیا۔ مسرد ? ( را نشرینی) ریاستی کووت کی رفنا مندی کے سافرہ آئین مینر کی دومات کا ماکو ریاست بین برزی گراکڑ فاروق عبداللہ سالی چین فنٹ کو کشمیر قور مختاری اور 1953 سے اپنے کے درجے کی مادگ کرنے دانشوردں اس کی بات کر است طول دینے ہیں کہ جوں دکشمرے دوجورہ کین کی دفعہ 147 کے فراہم آید اندائی جاسکتی ہے۔ اور کو م سے وفعہ 3 جو برایت کرتی ہے کہ جوں وکشیر بہراونس بھارتیہ لیونین کا الوط معد ، بی FINENDMENT OF THE CONSTITUTION -- In amediately of the Constitution - (a) this Section (b) the provisions of Sections 3 and 5:02 to the State: shall be introduced or moved in either House of the Legislature" سے سادی بات کو لیکئے قومی ترنگا ہرجم کو ہمارے والشوروں کو بار ہے 1953 سے لیے کی مالت کیا تی پر ب برلیند نے عظیم مندولن 22-1953 کی شروی ت میں 13 دلیش لوبات و بیروں سے شہید مارے کئے تھے جھے بیروائر وارز فارون نے واقع مالا کرو سے ابتدائی فاری (To ITS PRESTINE ORIGINAL FORM) کو فال کرنا كاكونى من انزن مردكا - 26 بون وروي و من نشتل كافترنس اسميل بي دفور ١١١ ك فدات اللافوي كي اسرواد و الوقافي طور برون نظری دری برده های نیالون دستا و بیزید - آیسالهی کرونر بان بین مین کود باین کا فوی طور بیر کنیم دلا برای کار در از ما وی کرونر بان کا فوی طور بیر سی فیم کور برای کرونر بین مین واقع طور بیری فیم فیم در ما سی سیره با کور بیری کرونر بین مین کرونر بیا لوک سیمها بی اصرها فی اسمبلی کو ایسا کوفی آیشی دن کار بین دو می کرونر بیا لوک سیمها بی استون کرونر بیا لوک سیمها بی سین که این کرونر بین دو می بین کرونر بین کرونر بین کرونر بین کرونر بین کرونر بیا لوک سین که کار بین کرونر بیا لوک سین که کار بین کرونر بیا کرونر بین کرونر بیا کرونر کرونر کرونر بیا کرونر بیا کرونر کرونر بیا کرونر کرونر بیا کرونر کرونر کرونر کرونر کرونر کرونر

شری کولولکر کوروجی کے پوتی ماتا پھاجی سریکر کوسیر و سیاصت آئے متری میکوت مروب سوئم سیوک فالنده کے نواسی ہیں۔ 1946 میں فالنده کے نذریک فیکواڈی بر سنگھ شہور او۔ گی۔سی ﴿ شربننگ کیمیں) کو منحقد سجا۔ البوں نے اسمیں تھے لیا اور لبدنس سنگھ کے اوھیکا دلوں نے انہیں بوں دسنگھ پر جارک کو گھوشنا کی ۔ مشمر میں راشٹریہ سوئم سیوک کے رویب میں بندی پرچاری سما توضم دیا۔ 1950 میں مزری برطاری سجما کی شاکھا امیراکدل سرسیگر قجے مکھیے شکشک بھی گھوشنا بھی کی ۔ 4 ہربل 1951 میں شری عفکوت سروی جی سرسیکرمیں آئے اور الموں نے ایک فوشی کا مقام ہے کہ آور نیے شری گولومکر گوروجی کے پوجبہ ماتا بہنا فی سرسنگرمیں بہرو سیاحت میں آرہے ہیں۔ شری برح نا نومیاں جو بندی برطار ایسیا کے انجار ح نے بعی لیا كه دُركاداس وْدكره نه الم ب ميرك امتحان كي لحد ان فيهيون س اپنه گريسراريد سي اور لوجيم ما تا بنا في ك ديكه عبال کرنے کیلئے ان کا سفان آور کریں کو فغرد کر دیا۔ ایبریل کے دوسرے میفتہ جب آورنیہ شری گروہی کے پوجیہ ما تا بہتا ہی سرینگرمیں آئے ۔ سنگھ کے سوٹم سیوکوں ، نے ان کا سوآکت کیا۔ پوجیہ ماتا بنا جی کو سرمنگر کے بار مے میں جا نکاری دی- دھرتی کا سورگ کہدانے دالے کٹیر کی را فدھانی سرمنگر جین کے بیج سے اندرے والا براچین و تست نری اب دریا جہا کے کنارے بیرواقع سات بلوں (BRIDGES) امیراکدل- صد کدل من كدل - نيب كدل - على كدل - نواكدل اور صفاكدل يين - بيك مندرون كه شيرك نام سيجانا جانا يهد وصبه كدل جو كشيرى بندت برلواروں والا بہ عدف نب جہل بیل سے کور رہا تھا۔ دن میں بہارے فندروں میں پوط باٹھ کیلئے آنے والے شردها لو وں کیطرف سے بجاعی گھنٹیوں اور وید- البشدوں۔ بھگرت گینا فنتروں کی آوازیں کو بحتی رہتی تقبی۔ بهال كسى وروان كشيرى بنزلت اور ومير- فكيم- واكر ريخ نفي- حبنى قابليت اور تعليم كاسبى طبق مكسال طوربير عزت(RES PECT) كرتے تقے يهال مشيور فكيم بنزلت شام بث بي را كرتے تفي ان كے الحفوں ميں عبكوان نے البي شفادى بلے ب كول مندر- درايمول- و بر شو د يره ك كفندات مارتند ( مها بعارت ك باندر ك كلت) - فعكوان اشولوش مے مندر اور اور ناقع کیجھا آج بی ولال ہماری سنسکرتی ( فدیم کلچر) کی داستان کیتے ہیں۔ سرسنگرشریس شنکر آ چاریه پیاڑی پروافع یه شوندر ( شولنگ فن تعیرسیاه بیفر کر نیرارسال) کا نادر نوبه سے کا میں شروعا کا حرکز راح ہے۔ مندری فکہ سے سارے سرسکرشیر کا نظارہ (SCENERY) دیکھا فاسکتا ہے۔ وہی سے عالمی شہریت بافتہ قبیل ول کی فولمبورتی کا حرکر مانی جاتی ہے ۔ ہری بربت قلم اور باتنامی گورو ہرگوبندجی کورد دارہ تا بل دیداSEEING) ہے۔ بوصیہ ماتا بیا چی کے ہمراہ میں اور شری ہے نا قد سیاں۔ شری ڈکا نول شہور اسی مکھی سنومان مندر امیراکرل ك كناوي بهم ول جبل كى كنتبول مين بيط كئ - ، ولا فيل كا بانى إيك دم شانت كويرا ميوا اورونسر فكروه كرني والانفاء بعیل نے کنارے سیر فقے کھیت یہ بات سنتے میں شابراط بیٹی گئے لیکن یہ سجا کی ہے۔ شری سرع نا تھ میاں جی نے جانکاری وے وی کہ جمیل کے زنر فو گھاس گئتی جو لوگ م سے نکال اور انتظا کرتے بانی کے او برر کو دیتے ۔ او ہر می ڈال دی واتی ۔ ان کھیٹوں سے دیک سے روسری وگر نے جاسکتا ہے۔ کرلی کے کھیے لیا کر انک طرح سے النہیں باندہ رکعایدے۔ اور و ایک کفیٹی باٹری میوتی ہے ۔ فرہ منظر عب ہم نے ریکھا توب ریکھتے ہی رہ گئے ۔ اس جمیل کے کنارے جِشْم شَاسِي باننے ۔شالیمار باننے اور نشاط باننے کی ہریاں۔ رس برنکے بھولوں۔ باغیرے لکے ہوئے یہ تو واقعی آپ نے سُرگ ر یکو د ع مرو ۱ - در اگر زمین بیرکیس جنت (شررگ) ہے تو و و کشیر ہے" برفید بہاڈوں اور ہرے گئے چوٹکوں کے درمیاں گام کی۔ بہنگام ٹنگرک ویزہ مقامات آب وہوا کے کی طسے
بہت و نشکوار سے ۔ اور کرمیوں میں نوک کافی تعدا دمیں بہاں طفع میوا کا آنند بینے آگیں ہیں۔ پوجیہ مانا بہا فی کو ببدا ما کود کیمکر بیاں ہی ڈیرا ڈال ساہود ال ایک اور بببک ٹوشی کا علمہ بھی دیکھا کشیری ڈیکڑی کے گبت اور مخزل سساز اور آواز وک سنگیت ہے۔ ان کا سربیدین فی نراد ہے۔ اور بہی ان کی پیجان ہے پوجبہ مانا بتا ہی جب وابس نا گیور سے جانے تکے تو شری برج نا قومیاں وسرسگر کے سوئم سوگوں سے دھنہ واو کرتے ہوئے کیا کہ میں نوٹس موکر وابس ناکیورجا رہنے ہیں۔ ناکیورمیں بہم مئی 1951 کا سنگھ ٹریننگ کیجیہ لگا با جا رہا ہے۔ ہم یہ سب و على عزور آئيں۔ فاص طور برقیے بھی کہا اور وعل میر ہے تھے بھی تیں ۔ سری میاں بی نے فجے بیربیرنا بی کی ۔ بس نے اپنے ما تا بہنا فی سے اوا ذت لیکر ناگیوری وانب روانتی ہوا ہے ۔ انہم اسک او - ئی - سی ( طریب کی چی ) ماکیور [ وی 159 ا،] 5 منی 1951ء کی جس ناگیود بہنجا اور سیدھا سنگر کا ٹریننگ کیمیہ جمال آور نئیر شری گورو فی اور ان کے ساتھ شری بعدا ہی دانی (کیمپرے انجادح) سعے ہوئے نئے میں نے سادر نمسکادکیا ۔ شیر کا ٹی کا ایک سوئم سوک ہوں ملک وقروہ وقت کیمی میں شرا سکا۔ آورنیہ خری گورو جی نے سکراتے ہوئے کہا کہ تم دبیرسے آئے ہو اور کسطرح اجازت دبنا فشکل ہے۔ میں نے سنمان آدر کے سا قدی وجہ سے کہ آئی ہے لوجیہ مانا بتاتی جب سرمنگر میں آئے اور ان کے ساتھ رلح ۔ گرہ میننے بنتے اور کھے کیمب کی ا جازت ملی - سوئم سیوکوں میں ویک تحرہ نبل سطی ع تی سکول نا گیور نے ابناک واسا مان کردیا - را سی شام کا بحے میں ن آدرنبہ گورد کی کے نواس گھر کی طرف روائٹر ہوا ۔ جب وکان دیکھا کر کوئی بلٹرٹنگ نہیں بلکر جمول طور ببر MIDDLE CLASS بی تحف م ر درسہ وروی نے تواس کھری طرف روائم ہوا ۔ جب مکان دیکھا کہ لوی بعد ملک جو جب مکٹ دی اور میزرہ منٹ کے والیس بھا ا صحف میں آئیں۔ بوصہ ما نا بینا بسٹھے ہوئے تھے ۔ میں نے سادر غسکار کیا اور مح ہ نوش ہوئے ۔ جائح بسکٹ دی اور ہیر کا کھا نا کو بعد ہائے جب 9 فئی کی مج اور نب کورد کی میں ہے ۔ ان کا سادر غسکار دیا ۔ اُ ایٹوں نے کہا کہ بوجیہ ما نا بینا جی آئیکو دو ہی کا کھا نا کو بعد ہائے جب ان کے گھر ہینجا نو آور نبہ مثری گورد جی وغل سیمط فقے ۔ جب شخصا نا کھا بیا ۔ میں نے اُن کی آئیکوں میں بیار تھا ایک سمندر ورکھا اِن کے گھر ہینجا نو آور نبہ مثری گورد جی وغلی ہیں بول با یہ

تاكيور طريق كي من المان شور اوري سي على المان ا ځاکر بېرگيوار فقون بېركنت دو منزله كے لحل ولال آدرئيه شرى گولو سکر گورو جی دو نين عاشنوں ميں كيا كرتے تھے دار ہر ایک وزنبہ 9 (نو) کھاشنوں نے ایک و نشیش ہم تو ( اہم اہمت) ہے۔ ہر سوم سیوک کو بڑے دھیان سے اور ایک ایک نشیر کو مشرون کر رہے نفے۔ ان بھاشنوں کا بخور مجھے لگا نو ببین کر راغ ہوں: गंगों च यमने चीव गायविर मरस्वति । नर्मेदे सिम्च काविर जलसस्मिन संनिधिं कुरू ॥ سروف بنا مانر موى إفررن ( ناعكل ہے - بران ذماني بن بمن و اپنے دم شاستر کا مام بعارت وسالم ركما عرف ما نورهم شاسنر ركعا - بهاري آدى كوى نه سنسكرت بولة والول كيد بى المين بعارينول كيك نهين الورهياك ر سے والوں کیلئے انہیں مبکد تمام دنیا کوریا۔ شری گورو جی نے کہا کہ ور دنیا بھر کی ایکنا کے بارے میں مندور ان ک ہی دنیادی عبائی جارہ کا عبوشیر استعبل) آدھار بن سنتی ہے۔ یہ سوخ سے کہ ایک سے انتز آتا سے سے دود سے ۔ فنش مانٹر کیلے کوشش رہنے کی دو بہ پربیرنا فنش کے حمیر (Conscience) بین قائم کرسکے گی اس دعرتی کی ساری جبو سرشنی (رکجی میرئی دنیا) کو اینا مکل وکاس (DEVELOPMEN ) کرنے کا پودا اور آزاد وقدم بعی اسی بغدد د چار کے ذریعے ہی دستیاب (AVAILABLE) ہوسکے کا ع تومی ایکتا اور اکھنٹ ناکا ڈکر سم تلمے ۔ فومی (NATIONAL) ایکنا کو جتم (انا نسل (RACE) بھی بنائی گئی ہے ۔ لیکن آ فری فوست (NATIONALITY) ہے کہا ؟ اس کا نام کیا ہے۔ دنگ کیا ہے۔ لوگوں کے ایک جوڑ فعاد (C ROWD) کو ہج راننٹر (NATION) ایس کیے سکتے ۔ ایک دیش- ایب جنتا - بکسال برمیرا (روابات) - بسطری آور سنکرتی (کلچر) کے نانے بانے میں بنے سماح کو می دانشگرم، قوم کینے ہیں۔ یہ ہزارہ ن برسوں جبدا آر ا ہے کہ دبر بیران، آبینند سے چلی ہے كميم دهارا - راشر وقوم) كالسمنده قومين سيه - جوراس كى نشافت (بهجان) به - اس كا وزبب باطرف عبادت (فلائی بندگ) سے کوئی سمبندہ کے کنیں ہے۔ عِعادت کی میرانی آبادی 98 فیصد مسماؤں کے میر کھے بڑر گوں کے میزو تھے۔ ہم بیندوستانی ایک قوم ہیں۔ بزاروں برسوں کے نبوت ہیں کہ آریہ (مندو) راشٹر وعرم نے کوئی بنتھ با فرقہ انہیں ہے۔ یہ نوسنکڑوں ایک الک بینتفول کا سموہ سے کا بوجا یا عبادت کا طریقہ اور دھارمک گرنتھ ( قرآن ۔ بایسل) انگ انگ ہیں۔ فورتی کرنے والا مخدوسے - اور نرا کار ( آدبہ سماج) تی بوجا کرنے والا بیندوسے ۔ ان بیولوں رنگ برنگے کی توشو اور مسارے بعارتیہ تومی دھاراسے ہیں۔ اور سندو سنکرنی کے اوھار ہیں" راشط " ہمیشہ " فود" سے اوببرد لح ہے۔ سبعی فرقوں کیلئے 'قوت بردانشت رلح ہے۔ ان کا توسب برابر و بکساں کوا فٹرام (RES PECT) کرنے ہیں۔ میزو اب و شال سمندر مے جسمبی پنتفوں و فرقوں کی ندباں فلتی رسنی ہیں۔ چنا نجہ بنتفوں۔ قرقوں و نجرہ کی کسوئی کرتے ہے۔ اس فلتی رسنی ہیں۔ چنا نجہ بنتفوں۔ قرقوں و نجرہ کی کسوئی (TOUCHSTONE) کم بھارت مان کو سے مانٹر بعومی۔ بنتر بعومی ہے۔ بعارت میس سے دھرم کا وطلب ہے کہ آدھوودار ببتی دھرا " سے جو دھاری کرنے کے لاگئی ہو۔ دہی دھرم بیے سرائی دھرہ نے والا ہے۔ بہ سب ہی دھاری کرنے والے لائی ہیں۔ وہ دھاری ہے۔ دھرم اور مانوں کرنے والے لائی ہیں۔ وہ دھاری ہیں دھرا درم ایک دوسر ہے تو متبادل (بول) ہیں دھرم قرد ھاری کرنے والے در میں اور مانوں کو تیے۔ برجاوری میں سروشری بھیا جی داتی۔ بالا داؤ دلورس کے مادھوداؤ فوتے۔ فتری گورکہ کورکہ کے بدر منگھ کے بیرجاورکوں جسے سروشری بھیا جی داتی۔ بالا داؤ دلورس کے مادھوداؤ فوتے۔ بارد کوشی اور بیروفیر ملراج موحوک نے بھی اپنے اپنے سنگھ بھادت میں سبجی اور فالص بھارنی ا کا تم کرنا جاہتا ہے۔ میں سنگی از ملی سازال سنزوا موه سی رانسٹر عباد تا اور رانشر چینا قائم کرنا فروری سے - بیر فیرور فوگ نے اپنے بھاشی میں سکھ کے عدادہ کے ساتھ سے ور ریا۔ ۱۹48 میں بہا تما کا مدعی بی کی بنیا کے احد بوجہ سنری گورو جی جینے سنگر کو گرفت د اورسٹھ بر با بندی لگاری \_ کاندھی فی کو افتال کینے بھی بیج روشنی ہے ۔ واشٹریشوعم سوکرسنگے کے فلاف بنڈت بڑو بیردهان خنزی نے الزام يم بي كم فتل كيا - اسكا إورا حال كا ندهى في كه فتل وقرم من ظام بمركبا تعاديد عادت كي سابق المارني جزل سی کے رفتری اس مقدمہ میں سر کاری وکیل نفے لیکن جرانی ہے کہ شری دفتری نے سنگی کی بیطنے کی مُرض سے اید نشید معی زبان سے نے نکابا۔ بندات نبرہ نے سرداریشل اب بررھان فنزی کی جھی س انوں نے کہا ۔ ' آب نے بابو کی ون کے جدے کو کھرائی واقصات کے بارے میں جو کھ مکھا ہے ... سنگھ کے نبتا سے سا دھارن ڈھنگ سے بات جیت میری ہوئی ۔ میں محموس کرتا ہوں کہ کرہ کوہ کلی اور سوشل وہا مدات نکر رہی ۔۔. میرا بہر ہے کہ بالو کی فوت سنگھ کی سازش کا نشیجہ نیس ہے ۔۔۔ کانگرس وز کنگ کمیٹی نے جو فیصلہ سنگھ کے بار بے میں کہا کوہ غلط ہے " — لیکن لیدازاں خوالت نے شری کولومکر اور ہندو جما سھا کے ویبرساورکر کو مرانین با عزت رغ کردیا گیا۔ ہروفیر مدموک نے آفیر میں کہا کہ میرو کے مفاوات کی صفاظت کیلئے ایک سیاسی باد کی کو بنا کی جائے۔ د ہلی کے سنگے ہر جارک شری وسنت راق اوک نے بعی شکی سیاسی پارٹی قائم تمرنا عزور ق ہے ۔ پوھیہ گروو فی اور دورے سنگی مرجادوں نے ساسی بارٹی کے نظریے کے می بستہ کیا۔ شری وسنت راؤ اوک نے ڈاکٹر شیا ما برشاء محکری کے بہت افجے تعلقات فع - اد-ئی۔سی کیمیب کے خانمہ ہر ستری گوروقی نے ڈاکٹر محکری سے بات جیت ہوئی ،اس کے بعد بعار نبہ من سکھ کا جتم ہوا۔ اس کے پیسے ہر دھان فواکٹ خیاما ہرشار مکری فتے ۔ جبکہ پندات ولی چندر شرط چنل سیکر ٹری اور بنٹات وہن دیال مہار عیائے اس کے سنگی سیریٹری نفے ۔ بعا رتب وی منگی میں است سے سنگی ہرجا رکوں میں شامل ہوئے۔ سروٹری اٹل فید الیردانی ہی۔ ہر وفیر وروٹری وفر فروٹری

ور بارتقیوں کا عظم آثرولن 1952 - قومی ایکن کا فظر شرنگالفنڈ ایرانا ، کشیری جہوریت مور بڑی شباب ہوت کے مناب ہوت کی مناب ہوت کے مناب ہوت کی مناب ہوت کی مناب ہوت کے مناب ہوت کی کا مناب ہوت کی مناب ہوت کی مناب ہوت کی کا کھنٹ ہوت کی کا مناب ہوت کی مناب ہوت کی کر مناب ہوت کی کر مناب ہوت کی مناب ہوت کی مناب ہوت کی کر مناب ہوت کی کر مناب ہوت کی مناب ہوت کی مناب ہوت کی مناب ہوت کی کر مناب ہوت کر آئی تھی ۔ لیکن توام کو جیسے ابب دبرار (SIGHT) بیلک بی انہیں ریکھی ۔ ابب ڈوامہ فود سافنہ (FAKE) اسم یل نے نیٹے تھرعبدالٹد کی بدایت کاری میں بھی ہوا تھا۔ انسخابات کے تفے۔ بیرجا بیرلیند کے اُمیددار کے کا غذات نامزدگ (NOMINATION) 99 میں سے 44 امیراروں کو جینہ تقالق اور نقط کورد کردیاگیا تھا۔ اس کی شال جمہوریت کی بين منه كوى بهيم تسننے مين آئى بهو اور منه كيولليم (مستغبل) مين كوى منه آئى بهو- بهوا كا رخ بيهجا نيت اور توستن (WRITING) دیوار بیرهکراس جائت کے رہناؤں نے الیکشن کا باقیکاٹ کا اعلان کیا ۔ ابھی کوہ اس پوٹ کو سمیلا سی رہے تھے اور اس کے گرکھ کے درد بیر آنسوؤں ہی بیا رہے تھے بھابنے سھوری (wisdom) طور بر15 جنوری 1952 کو گا ندھی قیموریل کا ج چوں کے ور یا رکفنوں نے اُ ایس فوقصہ فرایم کیا کہ کوہ ا ببنی سیاسی شطریخ ( CHESS) کا فظا ہرہ کریں۔ 15 مغوری 1952ء کو کام کے احاطہ میں جموں شہر اور اس کے ارد گرد ندوریک کے کا بجوں کے طلبا کے جسمانی ور وُسْتُوں کا اینمام کیا گیا ففا - اس تغریب (FUNCTION) میں شخ کد عبداللد وزیرا فظم نے طلبا کے مارج باسط کی سدا می لی ۔ اِسی دوران گورنمنٹ کا بج کے دریا رفتیوں نے نزنگ تھنڈے کی بجائے نشن کا اوس کا بل قبنڈا لیرائے بیر زور وار مطاہرہ کیا۔ ان کی رہنائی شری وید مشر مدر اور سنری بیش فبسین میزاسکدیڑی مسموط نسى نيشن اليوسى اليشن اور عيران سرونزى جن لعل كيتا- العكران شرما- وبربركاش چولى-دام روي كيتًا سنك برنوار وبزه فف 18 صوری کو کام کے پرنسیل نے کام میں زیر تعلیم دو لوکوں وبد منز اوربش ہوسین سے نے عابطم طوسیلن کے باراش میں چرمانہ اور نبیک جلنی کی فیانت طلب کی ۔ کانے کے وریار فینوں کی جانب سے بیرنسیل کو النی میٹم دیا گیا کہ گوہ 4 و گفتوں کے اندر اندر اپنے احکام والیں ہے ورنہ ہم اس دما مے کی سنجدگی سے لوٹ لیں گے۔ جس ك ستيج س اكر كرفى نا كوشكواد اور عل طيور بذير بوكا نو اس ك عام نز وم دارى وله م برعائد بوك -کا بج کے بیرنسیل نے گوہ روب و روش نہ بدلا ۔ جنانچہ ددبار ہنوں کی داعے میں ایک آندون شروع کردیا جائے۔ و دبار فنبوں کی جانب سے روزانہ 3 و دیار ہفی کا بح کے احاطہ میں چوک بھر تال بھنی فرن برت کی شردی تا ہو تی ۔ 25 صورى كالملاكروب 26 منوری کا دوسرا گروب 25 جنوری کا نیسراگروب ا بشری ننگ راج مشرما ۔ 2 جشوبال کیت ۔ ۱۰ شی چن اصل گفتا -۲ شری رام سرون گبتا -3. شری بنس بال بوری -ا. شرى دىيربركاش بويان -لولیں فے طبیا کے نبتاؤں کو بکو رھکو شروع کردی - سروشری و بدفتر۔ ہردیو - دوار کانا فقاکمت - بون سنگھ کھنتیام. سنيه بال كلافي ويزه او طنباكو كرفت د كرك سينظل جيل بين ركهاك عم المول في كلرسلسد بعوك بطرتال كو جاری رکھا ۔ شری بنک معسین کو انڈر کراؤنٹر میونے کی وجہ سے استاندولن کی رہنا کی تیمونا بھا۔ و دبار هی آندون عطی اور جو ن صوب کے کونے کو نے میں بی جوالا عظری م علی ۔ جو ن شنر کی تہداؤں کی دینجا کی بېرۇسىرىشكىنى شرما ـ باردى ـ سوشنىد جويان- كرشنادىدى بىرو ـ سىماگ دانى - سوشنىد مېنگى دېزه دوزارنه بېرىيات جېريان میونے بیڑیں۔ بیر جا بیرلیٹند کے نیتا وُں نے جلسے و علوس بھی ہونے مگے۔ 29 مزری کو سی طلبا کا بح کے بنرادوں نے مظاہروں میں شرکت کی اور کئی ووسر سے کا لجوں کے طلبا بھی اُن کی ہمایت کو آئے. ان معمی نے مدر کا کے کی لیبارٹی کو نہیس نہیس کرتے کھیکدر تھائی ۔ اسی دوران گردھاری لونندہ اور رداد ناراسی کا بح تح برنسبل سے ملنے آئے ۔ م نکی ہدایت ہر طلباً فننتر ہوئے ۔ م بنوں نے کانے کے بہزنبل کونشورہ رہا کہ گوہ اپنے فیصلہ بہر نظر نُنانی (REVIEW) کرے - کا بچ کے انتظام بھی غور میں کررا نفاکہ کا فروری کو بیرجا پرلیند کے جرل سکیر بڑی در کا دائل ورما اور نیتا فی سنت رام بڑو ریٹروکیٹ اور نشیبرداس نے بیرنسیل کو غیر فشرہ ط بیر احکام دابس لینے کی وارنسک دی۔ كا فرورى طليان ايك مقامى سيما على بريله بول ديا إور واه جلتى سركارى كالربوت بريبينراؤك لنندو أجز كارور بيون کا آغا ذکیا۔ ہر جا پرلید کے پر دھان پناؤت ہر می ناتھ اور کرہ نے اپنے بیان بین بین کا آفین مکل طور بر فاکر کا مطالبہ کیا ۔ شیخ شامی کے فلاف نور بے بلند کو دوبارہ شروع کردیا کہ ایک ودھان ایک بیردھان ادر آیک نشان کے بگرنتے قالات سے وقا بلہ بانے کیلئے فکوفت نے کی لیفنی کا وقود ہے جو نہر اور اس کے ارد گرد کا قبل عدائے پر لاگر ہوا۔ اس کے حالان سرم اُ کے بجلئے بے تما بو میو کئے جسکی بنا ہر شیر کو فوج کے فوائے کرکے 72 گفتیع کا کرفیو لاگر کیا گیا۔ بنڈٹ پرمہانا تہ دوران سرم اور ہوا پرخ کے منتا ڈن سرو شری دھنتر سنگھ ۔ گیا نیزر صراور تی ۔ مامک چیزد بھا شیہ اور جھا شنہ بیض بال کو گرفت ار کرد با ۔ اسی دوران سِنٹرل جس میں فعوی میٹر تا لیموں جو زید کی اور فوت کے میک کو دیکھ کر سرکاری کوام نے ان طب کو ریزدلیم مرکاری گارلوں کو اپنے اپنے گئی بہنی دیا۔ ىشرى ئىنبام ئىل خىرما ئېرلىنىدى سىكى شى مىكى ئىرى اندر كرا د نىد اور ئىرى سنت دام بىرد كودى يېيىچى - ئىرى كوبالاسوا مى تى تىگر اور الجوزليشين باريرون سے ملے - عبران بارليمنط سرورشري طحاكط فكرى ( بعارتيمن سنھ كے برومان) اين سى وير في (برومان مندورتها معا) دبیش با ند ہے کورم نارائن سکھ۔ ایک وی کامتھ 'ایس این سکین آورشکتا نائیر کا فشتر دبیان ورد و مادین 1952 بین جاری کیا او کہا کہ ان کا عقد اظہار کیا۔ رہات جوں وشیر کا بھارت نزن کا کا ضطر ایکٹ کا صامن ہے ۔ 1 ایکن ٹری آئیگر جو نامی کشون آخر مل بھا۔ بیخ محبداللہ نے محراماتی طور ہر کہ ہرجا پر نیند کے نیناؤں اور طلباکے لیناؤں کو رہا کیا گیا۔ و دہا رفقیوں کے فیلم آندولن کو کامیا بی کا تحر مل بھے۔

الشيرك افتيازي (DISTINCTIVE) كيشي كيول ؟ شرى چرانان وورو معنی واشر میناک آرمهار ببرلوک تنز ( جمهوریت ) کا نومان ادر بعارت ی ایبانا ی رکوشا ببرها ببرلین رکا سُنَد بتبار رئفت وفن بهار مساف بين دو بر عسدهانت (ا فهولون) ففي - آن به الحيث بهوئ فخر عسوس بوتابيد كه ظلم و جبرى الرهبال يمبن البني واه سع بعثالانه سكيل داور وع ل كي ايكتاكي ركفشاكه جو بيرن (سوكنده) ہم مربوری اللہ میں اور مربور در کھٹا کا فر بیرن اپنے میں والے دہ کر برابر بڑھتے جارہے ہیں۔ افر مشہد و اکثر ممکری کے مہان بلیدان اور دیش عملت جنتا کی بیش بہا فریا نبوں کا نشجہ ہے کہ ریاست کے عبوشير ر مشعبل سے متحلق ببيدا شره فعرات بن فرف عل الله عبدان و مان نظر آن كله بهران نک سخینے کا جم نے صلف ( بیرن) م تفایا تھا۔ لیکن ہماری واقع بالیسی اور توم بیرستانہ نظریہ کے باولور ہمیں تجے درگ آج مِنی فرفنہ ہرست کہ کر بھارتے ہیں۔ فیرا ان کے بارے میں بہی کہنا ہے کہ با فو وُہ قوم برستی اور دبنی عیکسی (صر الوطنی) کے تفاضوں سے بے ایمرہ (UNFORTUNATE) بین با بھر کوہ جان ادھ كروبية ذانى اورسياسى مغاد كيك وليسي الزام ننراشى كرته يين برجا ببرك كا وافنه تظريه يه يه كرنبا كادى دكن سے ليكر مشير شمال تک بھارت ايك ديش سے اس ميں ليك والے ايك توم ين وزيب كر آوھار بیر قوم کو تغنیم نہیں کیا جا سکتا ۔ جو لوگ بھارت ہیں لیسنے والے مسمانوں کو انگ فوم کی تیتے ہیں۔ ان رسافنے افروس تو وبیت (NATIONALITY) کا تصور نہیں۔ کسی مسک کی تو وبیت کسی رسک با کچھ لوگوں کے بنانے سے نہیں بنتی بیکہ تو وبیت واشرط (١٥٨١ مرارد نيرسون سے بيال ره رہے ہيں۔ ہمارے بزرگوں نواس رهرتی برفيخ سابع۔ سر اسر اس قوم کے ریزد الشور - فدا - گاط (GOD) کوماننے کے مختلف وہا رہو سکتے ہیں۔ بہاری ماں ہے - کسی قوم کے ریزد الشور - فدا - گاط (GOD) کوماننے کے مختلف وہا رہو سکتے ہیں۔ مونی مندر کا بجاری کونی گرج کا بجاری یا مجد کا بجاری پر سکتام می اللین اللیوریا فرا کے مانین كيدة الله داستوں سے بياں رہنے والحوں كى فويت نہيں بدل كسى۔ ہمارے ماں باب اور بزرگ نہيں بدل سکتے - اور کلچرو تحدان انہیں برل سکتا - کسی قوم کو کلچرو تحدان روایات ہی اس کی قومبت کا منبح (Source or Origin) ہوتی ہیں - صدلوں کی بیرانی تا ریخ - وید- بیرات - ابنیند - رام - کرشن - رهم - رسین نان رہم ان میں ان رس فان۔ دشمیش گریندسگھ ان سب سے مل کر ہی ہماری سنکرنی کی پوتر دھارا بنی ہے۔ یہ با در کعنا میون کہ عبارت کی توفیت کی گنگا ہی ہنرو سنکرنی کی ہونر گنگزن سے نکلتی ہے۔ ایک عظیم توم مسمان لبرد جنٹ کے کرم جھا گئے نے جب یہ کیا فقاکہ ان کے دکوں میں بعی صربوں ببرانے جھارت میرکھوں كا فون دووليد يد توك بالبل عقيك نفى - عبارت مين بهذو اور مسمان مين كوفى فرق لنين بدر آ انون نے ایک باد کودراسیودمیں اپنی تقریر میں اسی و فتر ع پر بڑے ہی کھکے الفاظ میں اسکا زیر کیا تھا۔۔

9 AM MUSLIN BY RELIGION BUT HINDU BY NATIONALITY?

" یعنی میں وزیبی نظریہ سے مسر مزیب سے ہوں فکر میری توفیت بہندوہے "

ہزدؤں کو ریک طرز عبارت ( الحوی بالگ ) انہیں اسلط بنیاری طور بیر سے کھنے کی فزورت ہے کہ سینده ایک طرز (STYLE) زُنزگی بد - کلجر سے (در اس میک کی فوصیت کا فینی (Source) ہے - میزد امیک محظیم سمندر ہے ۔ جسمیں مختلف مُرقون (در پہنچنوں و مذابیب کی ندیاں آکر ملنی رسی ہیں - نو اس لئے بیریا بیرانیدی سرھانت کو سیکر کفٹری بیری ہے۔ عب بیم کیتے ہیں کہ جوں وکشیر معارت کا الخرط انگ انگ انگ ہے اور ریاشی و بندوستانی کے درمیان ر مشیاز ( بھید بھاؤ) روا رکھنا فوقی ریکٹ کے فرا ف بھے۔ یہ کسی بنیاد بر ایٹے ہیں۔ ایک تو ہما راج ہری سنگی نے صب رفتیارات ریاست کا ای ی عبارت کے سافف کیا ۔ ہم ای جہاں تا نونی ادر آئی طور ہم ممل ہے۔ و ع ن رباست كو عبى عبارت كا الخوط أنك كرن من سمار به سامن ججوادر بى بنيادى بالنبي يريشم بغراد ال برسوں سے بعارت کا مصر رلم ہے۔ جب معارت کا آئین بن رلم ففا۔ نواس آئین کے نرمان س شیخ مرکبرالد معی شامل نفے ۔ اور جب محوہ آ فین مکل میوا تو اس برشے فیدانٹر کے ہندی بھاشا دستخط فوجود ہیں - اس آ فین مے مطابق ریاست جمل وکٹی کو معارت کا ریک قصہ قرار دیا گیاہے۔ اور اسمیں ہم ماف طور بردرے ہے۔ کم جب رہے بارک تی رہاست میں شامل میر جائے تو م سے وابس جانے کا آئین طور پیر کوف انہیں رہنا کشمیر کا ا مى فى دىك بار سى زنا عفا - سى كوه سوكيا - اب اس كے بدلنے كا دن كسى كو كنيں بې نوزا - نسخ ما وب مك كى بنیاد کو صبیح کرتے کوئی بھی بات کیوں نہ کریں م سے بھارت کے دشمنوں کے سوائے کوئی شنے کیلئے نیارنہ کھا آج جبکہ ریاست جوں وکشمیر دنیا نقبر کی نگا مہوں کا حرکز بنا ہواہے۔ ادردیش کے دشمن کشمیر کے سوال کو ط کر CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

ن نشال كانورك مخالق علط تهميال -مل عبداللد اورنشن كالفرنس كالمراع س بيندت بريم الق بزاز ك فبالات ركفة فق م النس جاين كيك لازم به كذ فريرى كا جائيزه لها جائير - اس هذن مين سربَبُكُر افعار" يمدرد" ورقع ١٥ جون ١٩٤٦ كا أيك اداريم بصنوان " بننزل انوزنس يح متحلى عنوانيما ك الفيهاس ولافظ فرما يتي :-در سے سے فلط فیمی ریاسی کوام میں نشنل کا نفرنس کی عائیدہ اورلین کے متعلق سے کانگرسی لیٹر جلہے جوا سرل نمو با آ جاريه كرباني ولا كولينا هائى بينا ربيه يحود بالج بركاش نرائن كية جرته ين كربياني ولن نونى رياست كتيري جاليان لاكا لوگوں کی نما بڑرہ می عت ہے ہم بالکل بے نسیار سے فور کا نگرلسی لیڈروں عبالات بیا نات سے بی نابت کیا جا سکتا ہے کہ السی كوي بات بنين - رباست ك والبس لاكد لوكرك كى غالب النربيت برا عمّار اور بعروسه بنين \_ نيشنل كا نفرس مو علير مسلموں ( بیندو ، سی ، عیسا کی دیرہ ) ہیں کئی اقتدارہ صلی کڑا تہیں درست ہے کہ جند بیندو اس جاعت سے ساتھ ہیں ۔ لیکن وه اس لئے نہیں کہ اس بارٹی سے تحبت ہے۔ بیکہ اس لئے اُن کا ضیال ہے کہ نیٹنو کا نیٹرس بارٹی کا آلہ کار(کام کافرانی ہے۔ ادراس کوسماتان مینداور باکتان کے فلاف استحال کیا جاسکتاہے " نشنل الغرنس كى فلط في ي كم رياست كے جاليں لاكھ لوكوں كى اكثريت كا جا فيزة اعدا دوشمار لياجائے 1941 میں درد م شماری (CENSUS) سے عبان ہے ریا ست فحوں وکشیر کی کل آبادی 40 ماکو تقی کشیر داری کی تقریباً 14 ماکو ﴿ وَوره لاكِم ) فَي - كَشَيرى زبان بولين واب ١٠٥ فبصديق في صيرك في كابرى ولا كاد يق - يربى د بيك بات ہے کو کشیروادی کے کشمری زبان بولنے والے فظعز آباد ایک فیصد سے زیادہ کٹ گئے۔ تقے ان کے علاقی کلکت اسکردو ، بلستان معمر فيقيم وايوا بناله كونلي فهنگر و نظم بونجه كا حصه على بيك كرد واره كاس باس كا تمام عدا قر 1947 بين باكستان کے قبیقہ میں۔ پیدے رسیلے کشیری زبان لرانے والے طرف وج فیصد کشیر دادی میں یہ جنیں کئیری ہنڈ توں کی فیصد 5 فوجو رفتی۔ محرہ الہی بغارت کے ایمنٹ ہیں۔ اور ان کے ساتھ نیشنل کا لفرنس سے کہ فی سرو کار انہیں تھا۔ کشیروادی ہیں 15 فیصد شنی سمان نظر اللہیں بغارت کے ایمنٹ ہیں۔ اور ان کے ساتھ نیشنل کا لفرنس سے کہ فی سرو کار انہیں تھا۔ کشیروادی ہیں 15 فیصد شجيه سمان كريمي منقيم نفا - رسمين سني سين ٥٥ نيم، شورسمان ٥٠ نيم، فقا-شیخ عبداللهٔ کی صدارت نشین کا کنرنس کا نشنی اور شعبه کا تنازمه م دمرنے دگا۔ ان کے دور سی شنی جے منزر اور شعبہ میں میں میں اس کا کنرنس کا نشنی اور شعبہ کا تنازمه م دمرنے دگا۔ ان کے دور سی شنی جے منزر اور شعبہ ہے بکری سے بنرب ہونے لگا ، بیفرور ملب کے نوابے صفرت امان صین کی شہادت قرم ا کرام کے دی ہر برس شویہ سمان مناتے تھے ۔ انتہ بید سمان جو اسلام کے نتین فلیزوں ( فلیفہ کا روحانی عہدہ ۔ ننبی کی خانیباں دینے تھے ۔ شعبیسمان جو سکاری کی کا میباں دینے تھے ۔ شعبیسمان جو سکاری کی دروجانی عہدہ ۔ منبی کی خانیباں دینے تھے ۔ شعبیسمان جو سکاری کی دروجانی عہدہ ۔ منبی کی جانیبان دینے تھے ۔ شعبیسمان جو سکاری کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کی دروجانی کی دروجانی کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کرد دروجانی کی دروجانی کی دروجانی کرد مے اسلامی تمانوں انہیں مانت تھے ۔ راسی کی بنا ہر مرم افرام کے دن ملاحیہ درگ دبوس میں مثیر (ستی) مکری دہشمیہ) میں سربیٹول ادركشت و فون ( KILLING CARNAGE ) يمرى رستى ننى \_ شعبه لوگوں نے كبى بي نيخ عبدالله كو ابنا ليكرائيس يحقق نفے-في مرالله كى مكوت بس صلح باره وله كى قصيل اور ى كرناه الشطوال كى اكتريت كرهدا كوم، مكروال بنجابي گردگری زبانوں والوںنے شیح عبداللہ کی رہائی کی ساکھ متر نتی صنع کیواڑ کی کٹریٹ کو حریکروال بعی نیشنل کا نفرنس کی جا بہت کہ تھی۔ کشیروادی کے عرف ایک یا وو لاکھ شنی عامی کیروں (دریاجہام کے گشتی وان) نے لینے عبداللہ کو لیٹر سیجی تھے۔ اعتمام ک ناک - سرسیر اور باره دوله آدمه العبی لیدی اهندی فزدری -اس كالدرس ورك المراب الله المراب الله المراب المربي المرب المراب المربي سکن ان کی اکثریت ( 17 فیصد کی آباری جر رکوشیم ) کا نابیرہ بھی مٹل تے ہیں. ویسے بھی ان گرجر بجروال سما ذریحے مغاد اور جو ب عفاد یکساں نفے۔ لول اور لباس کے نظریہ سے میں کرہ کشیرلیوں سے اسک اور جوں کے دوم ے لوگوں کے ساففہ ایک روپ میں۔ محجرا پنے آپ کو مقبول مرش کا فائذاں مافت ہیں . اور انہیں اپنی ہرو بروبیرا سے برمیم بی ہے - انبول کے دیتے والے مہرو سیمان ایک بی نسل سے فعلی رکھتے مين-ان كيسماجي رسوم طرز وعاشرت ( WAY OF LIVING) مين بك نيت ميع أن كالطريجير. سجيتنا (نهزيب) اورتماري روايات میں۔ال عسم ال وسم طرد می سرب ر می اس میں عفیدہ با در بہد، کو مائنت ہوئے آ بسمبر مل جل کررہے تھے جمام ہم ر اجتماع اس میں عفیدہ با در بہد، کو مائنت ہوئے آ بسمبر مل جل کررہے تھے جمام کی جاتا تھا۔ مسلما خدن کیلئے شاندار صبحر دست گڈھ س تحریکروائی ۔ لاہمور کے گورنز کی سیم کیلئے ایک شاندار مبلا سی کھی جسے و مل سیم کیا جاتا تھا۔ جهان آج آل الله ما ريط لي جون ہے۔ انف أول كيلئے سنى لبتى تحير بوكى جو إن كے نام علد افغان سے منسوب آج بھى اپنى داستان شينارين بھے۔ اً فعل بجفل مونے مگی اور میردافلہ فکومت ہند نے شیخ عیداللہ کے دیلی بیٹینے میں اسے اپنے نواس بر قبلا یا . م انون نے بوجھا کرکیا تم منت سرور پہیں در روا در کو سے بعد کے ایک در در اس کیلئے انباد ہے ۔ ہم اپنی فوجس کشیرے والیس کیلا لینے میں۔ بہرسنتی کشیر کو آزادی چاہتے ہو ؟ کا ایوں نے کیا کہ دمادت اس کیلئے انباد ہے ۔ ہم اپنی فوجس کشیرے والیس کے اسکتے ہی باکستان کشیر ہی شرح عبدالبید کے ہا وُں لئے کی زمین کھیکئے ملگی۔ وُ ہ جانتا تھا کہ معادات کی فوجس کشیرے والیس کے اسکتے ہی باکستان کشیر مندوستانی، دوست سیجه کئے ہیں کہ وہ کون سی لول انتے کہدائتہ) رہے ہیں۔ سیر مصساد معے تفظور میں جہ جا بیتے ہیں کہکشیم 

باكدهان قولين هير فيري كولولكرسكي اكر از-ايس-ايس عيم سوكون كادول ١٩ اَستوبر ١٩٤٦ مِن شرى كورو كولولكر دوره كشير اپنے سافقول سے دیلی دید كئے اور سردا رسلل فسانی: بات میت ما داج بری سنی کور بے ری گئی۔ ور او اکتوبر گرات پاکشان کو افواج بھے رس قبما فیلیوں نے میل چاد کرے کورایہ د منطف آباد بین آگھے۔ الحواری نوجوں کی قیادی کیطرف فشین گنوں کا فیڈ فوظر رہا۔ م المولان یں و در اور استی معم فوجیوں نے یا کشان کیطرف را بطہ تما م کیا ۔ طور کری بھرو فولیموں کومار طوالیا۔ کوبیاں چیدی شروع کیں . ریا ستی معم فوجیوں نے یا کشان کیطرف را بطہ تما م کیا ۔ طور کری بھرو فولیموں کومار طوالی مون عَسَا تَعَ كُرُنُ مَرا فَيِن سَنَى كُولِي صِن فَي أَن مَسَمِ فِي فِي مِن كَانْشَامْ مِن كُولِي مِن اعتباد كيا مِن - يه كام م ن كانشام مِن كُرُفِيم کو برگیدیشر دا جندریشی میرزوروں سے لوغ سے بی اس بر نهارادم نے نورا اور کی قلد اور و مدایا اور بر کی برگیدیشر دا جندریشی کو اور اس کے تاب بیل کی احری دم انک رکھشا کرنے کا آولیش دیا۔
برگیدیشر دا جندریشی کو اور اس کے تاب بیل کی احری دم انک رکھشا کرنے کا آولیش دیا۔
برگیدیشر دا جندریشی کو اور اس کے تاب بیل کی احری دم انک رکھشا کو حکومت میز کو مماراج کا فراتی فیلادیا،
برگیدیشر دا جندریش کا دن قفا - فرسٹی برائم فشر دام لور ان کی اور کا در ایک در ایک در ایک اور کا در ایک در حب س میاراجہ نے قباطی کھے کا تغریرہ بھیٹر کریٹسیار اور کھا رہے نوع کی لیجری افداد کی اپیل کی تھی ۔ 25 التوسرای ی سامیر میں میں ایک میں اور میں اور ایک میں ایک میں اور طے بیا یا کہ فکرون بیند کو فکر العد محات صح کو لارڈ دونٹ بیٹن کی قیادت میں طریقینٹ کیٹی کی فیٹنگ ہوئی اور طے بیا یا کہ فکرونٹ بیند کو فکر العد محات و مالات کے تجزیم سے تبل کرتی قوری قدم انہا تا جا جئے ۔ اسسلہ میں شری دی۔ پی مین (بندسکرای) کو فوری طور ہر میرسکر فارات کا ذاتی متناہرہ کرنے کیلغ جیجاجاعے تاکہ وی مرکزی فاردت کی تعصیلی مراحد جالیر برطانسک ہوائی جمازیں سیدھے آئیر لورٹ سے وزیر افظم جرفید جائن سے اسلے اسی کو بھی برطانے ۔ اور جہارا جب کے فا مذان کو کشیر فوظ نے کا مشورہ دیا جائے ۔ بین کے حصالی اگر تمارا جہ ہری سنگ یا کستا ہوں کے لا بھی پیرانی ا ان کے ریاست کو باکشان میں کو درائے کے دستا دیزا کافی ہردستد ط کرا لیتے تو سارا کھیل فلم ہوجاتا ۔ بھنا کے كشيرس جون بلحم برليدار جلي كية - 126 المؤبر كوسنانا كي ساته ساخه سب دور نراشا اور مالوى كا مافول ففا پروفسرورهوک ١٤ اکتوبر سرسکرشر کے برئی ہندو شیرلوں نے اپنی بار بار مادیک درش نے لئے جانے لئے پردفیر فرصرف می دس به دای بای جهاؤنی کیا . دان بیلی سنسان بیری تقی . داک پرلیس دیگی انسیکر جرل شری کیا کیند با کی نے فکان پر آیا ، ہرونبر نے شری یا کی سے بات برے کیا کہ دیلی میں شری مرفید میا میں اور مین نے مہاراجہ کے رستی ای تی تا مہ کی مورث میں کھارتبہ فوج تشیر میں آنے والے ہیں۔ ان کا سو کھاؤ تھا کہ ته جیب سی میکر لاؤ و سیر ی منیاری دی جائے کہ بھارتبہ فری آر ہے ہیں گیانی تری بالی نے اپنی وردی بهن كر شرس فنادى نكل برّ - البون في فكم بركور عبور الان كيد دون آدي بهدور الدون المربي بهدور می در در از می از می این سن سزاد با جائے گا بیری اور جر مند بهاجن کی ماراه بری ستمه کا رستخط شره رشاویز در می شخص کرد بیری نامی می در این در جر مند بهاجن کی ماراه بیری نامی کا و اکتوبرس شری میس اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی ماراه بیری مانید کا و اکتوبرس شری میسن اور جمر مند بهاجن کی در این می می می در این می می در این می می در این م ا کاتی ہے کر بدراور ہوائی جہانہ 8 بجے مجے دہای صغیر میگ آئر پورٹ براتر کا اور سدھے بیردھان منتری شری من کی کوئٹی برہانے جمال سردار بیٹیل میں ہی و جود تھے ۔ شری تہاجی نے بیٹر افر کر کد آور بارہ جولہ اور سربیگر کی طرف برصتے علی آر ہے ہیں۔ ایکوں نے التی کی کسی بھی ضرط ہر نور اورا کی ایم بینیا کی جائے ۔ زور دار انداز میں کیا کرسر منگر شیر کو کسی می نسبت ہر کوٹ اور آلبا ہی سے بچانا لازی ہے۔ دوران کافتیکی شری بنرو ہرو مان منتر فی نے بھا " اگر قباباً کی عمد آور شیر پیر ہد ہر قبصہ می کرس نو کھارت کے ہاس انتہا طاقت ہے کر کون اس بھر والبسی میں نوری طور شرستگر شروس کو بجانے کیلئے لازی سے کہ فوفی اوراد بذراجہ ہوائی جہاز ۱۰۶ شام تک سرسکر لاا مہ بہوتی جا ہے۔ در سر کو لاہور جاکی سطر وناح سے شرار ط طے کروں گا ۔۔۔ وب شری ماون نے ہردھان نیتری بھارت نے تی ہے تھی ہوں ہا۔ صاف سے بت چلا کہ اُن کے رہا شیخ شرندان علی کا انتہا و ملی س بندت بزدے نواس بنریر فقے ۔ وُن عِی اور اُ اندو نے مدار رہا شیخ شرندان علی کا انتہا ہے کہ اُن کے انتہا ہے کہ اُن ک میان کر کے زندہائی لاز داری کے الف ظریس کشیری زامان س کیا کہ آب کیلئے ایک چھی تی لایا ہوں۔ شیخها میں نے فورا ا میل کر کے زندہائی لاز داری کے الف ظریس کشیری زامان س کیا کہ آب کیلئے ایک چھی تی لایا ہوں۔ شیخهامی کی طف بڑھایا میرط معادی سے می طب ہورائی ہو ہے '' کہ ب قوہ فرط تھے دیے دو'' فرط کو کھول مرشی فلما میں نے بیٹر کا اور دیا اور سر مادی سے می طبہ بورائیا ہو ہے " کبیع کوہ صفا ہے دو" صفا و کورل مرشی فیامہ ہے ہیک ہو می کا باداسترہا کی فطر پازیعنی کے ایک فلسر سال ایک کا کوری دینے کے بداسترہا کی فطر پازیعنی کے لیار بیارت کی کہ اس فی اس کو بار بیارت کی کہ اس فی کہ اس فی کہ اس کو بارک کے اس کو بارک کی برائی کی کہ اگر کہ اس کا بارک کی برائی کی کہ اگر اس کا بارک کی بارک کو بارک کی بارک کو بارک کو بارک کی بارک کو بارک کی بارک کو بارک کی بارک کو بارک کی بارک کو بارک کو بارک کو بارک کی بارک کو بارک کو